



## بسف النف الذكال كالنكية

| A Company of the second |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| جملة خنُونَ بحن ناست رمحفوظ مبي !(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tan tan                    |
| 99. 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一切的                        |
| ور و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| The second secon |                            |
| علام محدمنا ريابنن نفوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تصنيف                      |
| علامه فارمسار بالبس قرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المستعليف                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . گران کتا                 |
| ت الحاج قارى نملام عبَّ سنندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مران ت                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نظرتاني                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تحرباي                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 10 G                    |
| الحاج مقبول حرفيادري ضيائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نانسشر                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علامان                     |
| احدىجا وآرٹ پرليس لاہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مطبع _                     |
| 7, 0., 7, - 7, 7, 9, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| (19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فيمت -                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| سنے کے پتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 4 69                     |
| [14] [16] [2] [2] [2] [2] [2] [3] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| ف ا ، ارو ۱۰۱ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                         |
| شبتير راٍ درز ، اُردُ و با زار لا هور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| ت بأوليب يترضونيه (سيراني رود) بهت ول بچر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50                         |
| تسبه ريسيه رسويه (بيران) رود) بن ول بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| (a) the second of the second o | 50                         |
| ت ية قادريه ، جامعت نظاميه رضويد - لا بُور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60                         |
| ت بالث رفيه، مريد كے بفلات يخوبوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                         |
| ١٤١٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/1                        |
| المالان المرادع مرا نشتر رود ، المراد المرا  |                            |
| والرارس المنور بالستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رص                         |
| 7650446000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 70301203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and the special control of |



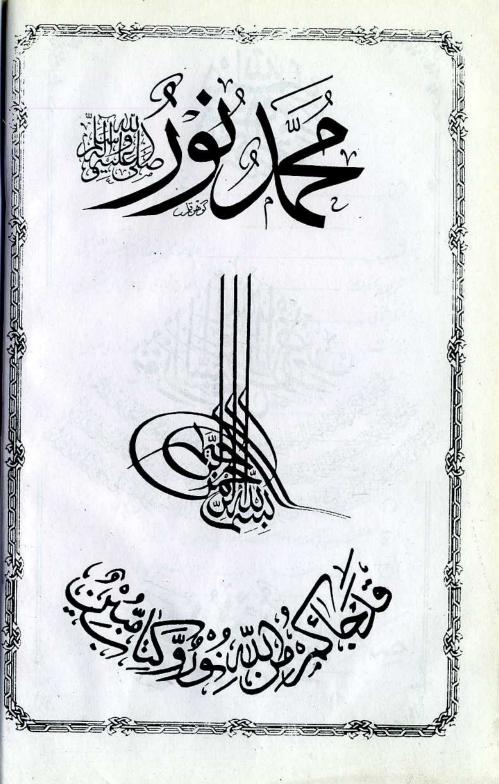

| آئينه جمال                               |                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                   |  |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| سفحه                                     | عنوان                                                                                                                                                                                                | مغد      | عنوان                                                                                                                                                             |  |  |
| AY A A A A A A A A A A A A A A A A A A   | الکھاؤ کیاو کی کھی ہا<br>پیرکے دن کا روزہ<br>فضل و رحمت<br>عاشورہ کا روزہ<br>صلوۃ وسلام<br>معرفت النی                                                                                                | ro       | اان ملحت محملا<br>بعقالتی<br>شخقیق نور؟<br>سایه نور؟<br>کلام شعراء                                                                                                |  |  |
| 91 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | حقوق کی ادائیگی<br>محیل ایمان<br>جمعته المبارک<br>یوم ظهور آدم علیه السلام<br>مصرت عیسیٰ علیه السلام کی جائے میلاد<br>واقعات انہاء علیم السلام                                                       | 01       | حدیث لولاک<br>میلا د نور در این نور علی نور<br>مجابه کرام اور تعلیم میلاد<br>صحابه کرام اور محفل میلاد<br>ستاروں کی بارش<br>نور ہی نور                            |  |  |
| 94                                       | محبوب و مطلوب<br>میلاد کامنهوم<br>معجزات نور<br>معجزه اور کرامت<br>کنگریاں تسبیح پڑھنے لگیں<br>بارش کا فوری برسنا اور بند ہونا<br>وست شفاء<br>مشیطان پکڑا گیا<br>حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کا اسلام لا | A. AI AT | بت سرنگول ہو گئے<br>یہودی بو کھلا اٹھے<br>بیان المیلاد' محدث ابن جوزی<br>زیارت اقدس<br>شوہر' خوش و خرم<br>بغداد شریف<br>سلام وابمان<br>آغاز کتاب<br>میلاد کامنموم |  |  |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 119  | نگاه نبوت نعت النبي النب |     |
| 171  | بھیڑیے کی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| irr  | الكليول سے چشے جاري ہو گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 120  | شيرى اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N S |
| ire  | بت بول المُع ' پڑھنے لگے کلمہ شجر بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Iro. | جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 112  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 188  | تقریر نور<br>میلادالنبی هی انقلاب آفرین پیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 100  | تفهیمات نور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| IAI  | تقاريط و تاثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|      | ﴿ حضرت علامه مولانا ابوا لغیبا محمہ باقرضیاء النوری علیہ الرحمتہ بھیرپور<br>﴿ پروفیسرڈا کڑمحمہ مسعود احمد مظهری ایم اے 'پی ایچ ڈی 'کراچی<br>﴿ محرم جناب راجا رشید محمود صاحب ایم اے ۔ ایڈیٹر ماہنامہ ' منعت' الاہور<br>﴿ شاعر حقانی علامہ قمر صاحب بزدانی پنوانہ پسرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 197  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

## وَ الْحَالِيْنِ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْ

میلادالنبی سلی الله تعالی علیه وسلم کے موضور تا پر نہ جانے کتنی کنا بین کھی گئیں کتنے انبیا اخبار ورسائل شائع بُوت ، کتنے دفائز پر لوح وقلم کی تصوری نقش ہوئیں ، کتنے انبیا نے آپ کی آمد آمد کی بشارتیں ویں ، اور کتنے انسان انتظار کرنے کرتے پردہ عدم میں بطے گئے ، کتنے عثبان گر دِراہ کو زستے رہے ، اور کتنے خوش بخت الس مجبوب حقیقی کے بطل جہاں آراکی زیارت سے اپنے قلب و نظر کو گرواتے رہے ، خالق کا گنات نے بھل جہاں آراکی زیارت سے اپنے قلب و نظر کو گرواتے رہے ، خالق کا گنات نے آپ ہی کو اپنی روسیت کے اظہار کا سبب عظہرایا ، آپ ہی اس عالم بود و بالنس کی علّت نمانی ہوئے ہے

سبب برسبب منها ئے طلب علّتِ جلم علّت بدلا کھوں سلام

ا بل عشق و هجبت کا تو یہ فیصلہ ہے کہ میلا و مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے مؤکد، مُوثی مستندا ورجا مع اجالی تذکرہ قرآن کریم ہی ہے جس میں روف حضور کے میلا دہی سے آگا ہی حاصل ہونی ہے بلکہ سیرت وصورت کے تمام محاسق معا مرموجو دہیں ، حقیقیاً قرآن ہی آپ کی ذات ستودہ صفات کا ترجان ہے میلا وصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابک ایساموضوع ہے جس پر چینا بھی کھا جائے گئے ہے با وجو کیکہ آپ کی ذات افد س وا کمل احسان و اجمل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سی جی صاحب قلم کی محتاج ہے کہ میں ، کسی خطیب وادیب ، مقرد و اعظ کی محتاج ہے ، پھر پیسلسلہ تصنیف و تالیف کیوں ؟ کی منظر نہیں ، ہرجیز آپ ہی کی محتاج ہے ، پھر پیسلسلہ تصنیف و تالیف کیوں ؟ کی منظر نہیں ، ہرجیز آپ ہی کی محتاج ہے ، پھر پیسلسلہ تصنیف و تالیف کیوں ؟ کی منظر نہیں ، ہرجیز آپ ہی کی محتاج ہے ، پھر پیسلسلہ تصنیف و تالیف کیوں ؟ کی منظر نہیں ، ہرجیز آپ ہی کی محتاج ہے ، پھر پیسلسلہ تصنیف و تالیف کیوں ؟ کی منظر نہیں ، ہرجیز آپ ہی کی محتاج ہے ، پھر پیسلسلہ تصنیف و تالیف کیوں ؟ کی منظر نہیں ، ہرجیز آپ ہی جا کہ یہ عبا دت ہے اور عبادت کے لیا انسان

خصوصًا مسلمان محلّف بين لهذا عالم أخرت بين كاميا بي وكامراني اورمبدان حشر بين خدا ورسول خدا كي نوشنو دى عاصل كرف كي اليهم بريرعبادت فرض عين كي عيشتُ ركهتي هيد، اور دورسرى بات آج سے صديوں پيلے شاعر دربا برسالمت حفر يصان بن ثابت رضى الله تعالى عند نے كہركر بهارى مشكلك تى فرادى كه : م مال من مَن حت مُحكت لا بِمَقَالَتِيْ

منجار مقاصرت ندایک مفقد ریمی مو گفین کوهنفین کے بیشِ نظر ہوتا ہے کہی نکسی طرح حضوری کی سعا دت نصیب ہو، چنانچرا قم نے اسی مقصد وجید کو اپنایا اور مکتب گائیدوں کی سعا دت نصیب ہو، چنانچرا قم نے اسی مقصد وجید کو میاد النبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلو کی تقریب سعید پر رضاا کیڈمی لا ہو رکی طرف سے بطور تحف عیلا دمیلاد شائع کیا گیا ہے۔ وُعا ہے رضاا کیڈمی لا ہور کی جلہ اشاعتی تعلیمنی خدمات کو اللہ تعالیٰ توشد اخرت بنائے اور معاونین کرام کو بیش از بیش نعمتوں سے مرفراز قرمائے، آئین بجا و طروائیس صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ علیہ و سلم تعالیٰ تع

ے محد خشا مابش قعموری مردیے



الحمد لله الذى خلى نورم حميهِ مِنْ نُورَهِ وابِدا أَ الْخَلْقَ مِن نُومٍ \* وَالْصَلُوُّ والسلام على نوس الأولين و الأخرين سيس الانبياء محمد المصطفى وعسل اله وصحبه اجمعين - امّا بعد فاعوذ بالله من الشَّيْطَ ان إلْرَجِيم ، بسبم الله الحمل الرجم، قَدْ جَاءَ كُوْمِ نَ اللهِ نُومُ وَكَتَابُ مُّبِينَ ﴿ اللَّهُ نَـُومُ اللَّهِ فَوْمُ وَ السَّمُوٰتِ وَالْدَهُضِ مَتَلُ نُونِمِ لِا كَمِشْكُولَا فِيْهَا مِصْبَاحٌ \_ آياتُهُا النَّبِيُّ إِنَّا ٱدْسَلْنَكَ شَاهِمًا اقَ مُبَيِّدًا قَ نَنِ يُوا يَوْدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ مِا ذُنِهِ وَسِسَاجً مُنِينًا \_ يُرِينُ لُا وُنَ آنُ يُطُفِّ مُؤْا نُوْسَ اللهِ مِا فُوَ اهِمِمْ وَيَأْ فِحَ اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمْ أَوْنَهُ وَكُوكُمْ الْكُفِي وَنَ \_ يُولِدُونَ لِيُطْفِئُوا نُـوْسَ اللَّهِ بِإَفْوَاهِ مِهُ وَاللَّهُ مُرْحَمُّ نَوْسٍ لا وَلَوْكُ وِ الْكَفِي وُتَ اس بروردگارجل وعلا كابزار إارشكر ب حسى كى دات مقدى نة تمام كائنات سے يمط اپنے بيارے مرب ومرم جناب احمجيب محموصطف صلى اللد تعالى علیہ وسلم کے نورمبارک کو بیدافر یا اور بہی اس نوعظیم کی بیچان کوانے کے لیے قرآن کیم مين صاف ميان فرايا ، راك را عصرت ومينين رام عليهم الرحمة والرفران في أيات مذكوره مي كلمة نور" ، " مثل نوره" ، " سراعًا منيرا" أور الله " سے نبی کریم صلی اللہ تعالیے علیہ وسلم کا وجودِ اطهرمرا دلیا ہے جس کی قدر سے تفصیل ﴿ قَدْ جَاءَكُوْمِ مِنَ اللَّهِ نُوْمَ وَكِيمًا مِنْ مَيْدِينَ ٥ ( بدي كَالَيْ تَصاكِياس يرب، الاحظريد: الله كي طوف سے بت برا فوراوركماب روش ) ( المالده)

تفسیر محدی میں حافظ محر تھوی ( و با بی ) نے بایں الفاظ تفسیر ابنِ عِبالسِ نے کعب حباروں مے معالم آیا جو زرالله دا نبي محرك بينه طاق تظهرا با مجذد مأنذ حاضره إعلىضرن الشاه احمديضا خال صاحب بريلوي رحمة التتعليه نے اس ایر کرمرکا یون نقشہ کھینا ہے : ے نمع دل مُثكُّوة تن ، سينه زجاجه نوركا تری صورت کے لیے آیا یہ سورہ نور کا حضرت استنا ذالعلما ر صدرالا فاضل ، فخ الامأثل مولا ما السيُدمح نعيم الدين صاحب مراد آبادی علید الرحمة ( ١٠ ١١ه/ ٨٨ ١١٥ ) فرما تع بين يد سرا پا نور میں وُہ نورِت نورٌ علے نور میں کمشکوہ ہے شان انکی بھین وہ طرفل م بغضل لله نابنانه يول كيد وليت محن يائي خبيب حق كورف ماه كال لِمَا تُنْهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَنْسَلْنَكَ شَاهِدًا قَوْمُبُسِّتِ الْوَ تَنِ يُواْ وَ دَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ باذُ نِهِ وَسِرَاجًا مِّنيُرًا - (ب ٢٢) اس این میں سِکا جًا مُّنِنْ مِنَّ سے نبی کرم صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرادين شفاء شريف مي قاضى عياض عليه الرحمة فرمات مين : وقد سمّاً لا الله تعالیٰ فیالق ان نورًا وسواجًا مّنیوًا ( بشک قرآن جمیدیں الله تعالیٰ نے ا پنے حبیب کا نام نور اور سرام منیر (حمکنا ہُوا اُختاب) رکھا ) حضرت حتَّان بن ثابت رضي اللَّه تعاليِّ عنهُ ﴿ ٨٧ هِ ﴿ ٢٨٤ ءِ ﴾ اپنے كلام رقيع الشان مين فرمات مين : ب فامسى سراجًا منبراً وهاديًا يكُوحُ كمالاحَ الصَّيق لُ الْمُهَتَّ بَ

اس آیه کریمین کلمهٔ "نوش" سے مراد حضور نبی کریم علی الله تعالی علیه وسلم کا وجو دِ اطهر ہے۔ ویچھی قضیر ابن عبالس رضی الله تعالی عنه صفحہ ۲۷ : قد جاء کے من الله نوریعتی همیم در الله علیه وسلم (ب شک آیا تما رے پایس الله کی طرف سے نوریعنی محرصلے الله تعالی علیه وسلم )

تفسیطِلین شرافیضفی، و: قد جاءکومن الله نورهونورالنبی صلی الله علیه وسله (ب شک آیا تمهارے پاکس الله کی طرف سے نور

وه نورنبي كريم صلى الله نعال في عليه وسلم بين )

روح المعانى جلد الصفحه ٤٨ ؛ قدد جاء كومن الله نوس عظيم وهو نوس الانوار والنبى المختار صلى الله عليه و الهوسلو (بي شك آيا تمهار به پاس الله كي طرف سے بهت برانور، وُه نور الانوارنبي مختار صلى الله

ملاعلی فاری رحمة الدُعلیه موضوعاتِ کبیرصفحه ۹ ۸ پرفرمات بین : اها نسوس علیه السلام فهو فی غاید السله و شرقاً و غرباً و اول ها خلق الله نبوری وسما ه فی کما به نوراً (نبی کریم علیه التحیة والتسلیم کا نورمشرق و مغرب میں انتهائی طور پرچیک رہا ہے اورسب سے سپلے جس کو الله تعالے نے بیدا فرمایا وہ آئے تھر صلی الله علیہ وسلم کا نور ہے اور فرآن کریم میں ان کو نور فرمایا)

مطالع المسرات ص ۲۲۰ ؛ ونوس الله عليه وسلم المحسى والمعنوى طاهم واضح لينى حضور عليه الصلوة والسلام كانور حتى اور معنوى واضح ہے .

تفسیرصاوی ص ۱۳۹ میں ہے :اند احسل نور جسمی ومعنوی لعنی صنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نور جسی ومعنوی کا اصل ہیں ۔ تاوند میں سال میں فرنشات کی اور شنائی پولشس کے سریروان میں ج

تمام نبیوں، رسولوں ، فرنشتوں، لوح ، فلم ، عربش ، کرسی ، جاند، سوج اورت اورت اردی کے بُرو بیں مولاناجامی اورت اردی کے بُرو بیں مولاناجامی

علیه الرثمه ( ۹۸ ۸ه/ ۱۳۲۵) فرماتی بی به مهم از لوح وقل تا عرکش و کرسسی ازان نوراست گرنختیق پرسسی

ان کےعلاوہ تفسیرفازن ج ۲ ص ۲ ہ ، تفسیرمارک ج ۱ ص ۲ ۱ م تفسیر کو ج البیان ج ۱ ص ۲ م ۲ م تفسیر کو ج البیان ج ۱ ص ۲ م ۲ م تفسیر کو ج البیان ج ۱ ص ۲ م ۲ م تفایر شرایت و بخیر با بین اس فور سے مراد حضور نبی کرم صلی الله تفای علیه و سام الله کو گوشکوی فیشها مِصْبا الله کو کو کمیشکوی فیشها مِصْبا الله کا تو اور الس کی مثال طاق ہے جس میں فانوس و شن کی الله اس کی مثال طاق ہے جس میں فانوس و شن کی مشال طاق ہے جس میں فانوس و شن کی مشال طاق ہے جس میں فانوس و شن کی مشال طاق ہے جس میں فانوس و شن کی مشال کا تو جو الله مراد سے تفسیر ابن جرا می مشل موسید مشل میں و جا دابن عباس الی کعب الاجاب فقال کعب مشل نوس و مشل میں و جس مشل نوس و مشل میں و جس میں بن و جس میں بن جب رفی قبول الله الیان عن اشعت عن جعفی بن ابی المغیرة عن سعید بن جب رفی قبول ه

تفسيرخازن ومعالم التنزيل ج ۵ ص ۹۳؛ مثل نوده هو محسمه صلى الله عليه وسلد قال سعيد بن جبيروا لضحاك هومحمد صلى الله عليه وسلم.

مثل نوس قال محمد صلى الله عليه وسلور

(وه تشرلف لا تے چکتے ہوئے آفتاب اور رہنما بن کر'اور الس طرح چکے حس طرح صیقل کی ہوئی آلوار مکیتی ہے) مولوی رائیدا حرافالوسی (۱۹۰۵/۱۹۰۵) نے امدا والسلوك میں ومنيزادحق تعالے فرما بد كدنبي صلى الله تعالے عليه وآلہ وسلم شامر ' مبشر، نذیر. داعیًاالیاملّه، سراج منیرفرسنناده ایم دمُنیر روشن كننه فوروسنده راكوبند (نیزانتهٔ تعالی فرما ناہے کو برے نبی صلی اللہ تعالے علیہ و آلم و تلم آپ كويم نے حاضرو ناظر بنوسخبرى دينے والا ، درسنانے والا ، التذكى طرف بلانے والا ، سراج منيربنا كرميجا، منبرديشني كربيوا اور نوردين والے كوكتے بى) مولوی محرادر کس کا ندهلوی نے مقامات حریری کے اوٰل میں جواست عار

مولوی حرادرسی کا مرحلوی کے مقامات مریزی کے رسی کا بھولی کے مقامات مریزی کے دستان کی بھولی کے مقامات در ہے ۔ ب کھے ہیں ان میں سراج منیز کا بایں الفاظ ذکر کیا ہے ؛ ب سرکا بچ منیز کی کُسُنَّ مُسِنِ الفَّنَّ کُمِی الفَّنْ کُ وَ خُنِواَ لَمِنَا یَا وَ نَدُوسٌ قَالِی ہِم

كافر رُإِمنائيں) مضرتِ ضحاك رضى الله تعالى عندسے روایت ہے كدا نھوں نے الله تعا كول مَونِيدَ وَنَ أَنْ يَطْفِئَوا نَوَسَ اللهِ مِي فرمايا : يقول يويد ون ان يهلكوا محمد اصلى الله عليه واله وسلم (يه كفار چاہتے ميں كما پنے مُونهوں

الله کے نورکومٹا دیں تعنی محمصلے اللہ تعالے علیہ دسلم کو ملاک کرڈالیں ) بیناب ظفرعلی خان صاحب ( ۵۱ م ۱۹ ع) نے کیا خوب کہا ہے : سہ نور خدا ہے کفر کی سرکت یہ خدہ زن يُصُونكون سے يه جراع بجمايا نه جائر كا حفنرت امام الائمهامام اعظم الوحنييفه رضي التُرتعاليِّ عنه (٠٥ هـ) ني مسئلة نوركح باركيس إينا عقيده سرور دوعا لمصلى الترتعاني علبهروس لم محصور يُون بِين كيا ہے : ب وَالسُّئْسُ مُشُوِقًةٌ بِنْنَوْمِ يَهُسَاكَ (أب وُه مين كديو هويس رات كي اند في روستني كالباس آب كي تورسيمينا) اور شورج بھی آی . کے نور سے روشن سے ) حضرت مجموب سبحاني قطب رباني ستيخ عبدالقادرحلاني غوث إعظب رضى الله تعالى عنذ ( ١١ هه/ ١١١٦) بحجر الاسراد صل برايك مديث قدسى فل خات يى : قال الله عزوجل خلقت سوح محسوصلي الله عليه واله وسلوه ن نوروجي كما قال الشيي صلى الله عليه و اله وسلم أول مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوري. (الله تعالیٰ فرما تا ۔ ہے کہ میں نے ایتے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وم ر بینہ ماں ہوں ہے۔ اور سے پیدا کیا جیسا کرنبی کریم کی رُوح کو اپنے چامرے کے فور سے پیدا کیا جیسا کرنبی کریم صلى الله تعالي عليه وسلم في فرمايا سب سي يلي الله تعالى في مرے فررکوسداکیا) حضرت مشيخ احدمر سندي اللهروف مجدّد الف ثما في عليه الرحمة ( ١٠٣٨ م ١٦٢٣ع) كز الهدايات صطويرارشا وفرملتي بي

تتقيقت محرى علىه الصلأة والسلام بوظهور اول ہے وہ تمام تقيقتوں كى حقيقت ب اس كمعنى يرئ لكردوسرى فنيقتين خواه انبياركم کی حقیقتیں ہوں یا ملائکہ عظام کی' اس کے عکس کی مانتہ ہیں اوروہ عقیقت محدی ان حقیقتوں کی اصل ہے " كتوبات بشراهيف وفترسوم حصر نهم صفحه ۵ ، ير لون تح ير فرماتي بن : الميد دانست كفلق محدى در رنگ خلق ساترا فرا د انساني نيست بلكه بخلقة بيح فرنسه از افراد عالم مناسبت ندار وكه اوصلى الله تعالى علبه وسلم كم باوجود نشار عنصرى از نور حق حبل وعلامخلوق گث تهر كسها قال عليه الصلوة والسلام خلقت من نور الله ـ " (جانناچاہے کہ محرصلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیدائش تمام انسانی افراد کی بدائش کے رنگ میں نہیں ہے بلکسی مخلوق کے تمام عالم کے ا فراد سے کسی فرد کی پیدائش میں منا سبت نہیں رکھتے اس لیے کر آپ با وجودعفری بدائش کے فرحق حبل وعلاسے پیدا ہوئے، جیساکہ حضورعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نور سے سداکیا گیا موں)

ت پیدی یا میں اس حضرت شیخ عبدالحق محدّث دملوی علیہ الرحمۃ ( ۷ هـ ۱۰ هـ/۱۳ م ۲۱۶) اپنی شہرہ ا فاق کتاب مدارج النبوۃ ج ۷ ص ۷ میں تحریر فرماتے ہیں :

"بدانکداولِ مخلوقات و واسطهٔ هدرکا ننات و واسطهٔ خلنِ عالم و ادم نورمحداست صلی دند علبه و الهوسلم، خیانچد درحدیث صحیح وارد شده اول ما خلق الله نودی و سائر مخنونات علوی وسفل ازاں نوروازاں جوہر ماک بیدا شده ازارواح واشباح وعرش و گرسی، لوح وقل، بهشت و دوزخ ، ملک وفلک ، انس وجن ' کسی و زبین ، کیاروجبال ، اشجار وسائر مخلوفات و کیفیت حدد اسمان و زبین ، کیاروجبال ، اشجار وسائر مخلوفات و کیفیت حدد

ای کثرن ازاں وحدت و بروزوظهو دِفحلوقات ازاں جو سرعبارات و تعبيرات غربي آورده اند" (جان لو*گر څخ*لوقات او رصدو رکا تنات و پیداکش<sup>ما</sup>لم و آ دم کا واطم محمصطفاصلی الله نعالے علیہ وسلم کا نورمبارک سے ۔ چنا محیہ، صح حدیث من آیا ہے ''اوّل وُہ جو پیدا کیا اللّٰہ نے میرانورہے'' اور باقی مکنونات مخلو قات علوی وسفلی اسس نورسے بیدا ہوئی اور الس بوبرماك سے روح اور تلكيں، عرمش وكرسى ، لوح وحتلم ، بهشت و دوزخ ، انسان وحِنّات ، اُسمان وزمین ، سمندر و بهاره، درخت اوربا قی مخلوقات بیدا بوئس اوروحدت ( نورمحمد صّلے اللّه علیہ وسلم ) کی بیدالٹس کی کیفیت میں اس جو سرسے محلو قا<sup>ت</sup> کے طور کی کیفت میں عبارات و تعبیرات عجیب لا ئے ہیں ) مولوی اشرفعلی تھانوی ( ۲۳ م ۱۹) نشرالطیب صفحه ۲ برتخرر کرتے ہیں: "سب سے بہلے اللہ تعالے نے نبی کرم صلی اللہ تعالے علیہ والم كانورسي إفرمايا ، يحروه نورا متُدنعا كِلْ قدرت سعجها ل الله تعالے تے چاہا سُبرکرتارہا ، اور اکس وقت نہ لوح بھی نہ قلم تھا' نەبېشت تىتى مەدوزخ، نەفرىت تىچائەزىين تىتى بارسمان، نەشورج تخا نەچاند، نەجن تخا ندانسان '' مه مورن ها مرباید ، بربی ها مراسیان . علام فضل حی خیراً بادی (۱۳۷۸ه/ ۱۳۸۱) اینے نعتید فضائد میں ارقام پذر میں <sup>۵</sup> هواول النوس السنى يتلوه كل تعين ثانية ليس بسكن عندالحصيف المهند حضرت مولا ناجامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ؛ ے

وصلی الله علیٰ فورِ کز وت د نور یا بیب! زمیں از حُبِّ اوساکن فلک درعشقِ اوت پیا

حضرت نواجهٔمس الدین محد حافظ مُشیرازی ( ۹۱ ، هر ۱۳۸۹ مر) کا بیان مجھی رین ن پئر

ملاحظه فرما میں ؛ پ

من وجهك المنبولقد نورالقس بعداز خدا بزرگ توتی قصت بر مختصر

ياصاحب الجمالُ وياسيِّد البشر لا يمكن الثناء كما كان حقَّت

علامه محافبال ۷-۱ سامه/۱۹۳۰ کا حیات آفرن کلام محبی ملاحظه بهو؛ م درج بھی زقام محبی تُوتیرا وجردالکتاب گنبد آگیدندنگ تیر محیط میں حباب عالم آجے خاکہ کی تیرین طور سے وقع ذرة زیگ کو دیا تُونے طلوع آفتا ب

ا تابت بهوا که بسرو رِ دوعالم، نورمجهم، رسول معظم حباب احدِ مجتبِ محدِ <u>مصطف</u>صلی ا رئیس میرواکه بسرو رئیس

تعالیٰعلیہ وسلم بلاریب سبب کا ننات اور اصلِ تعلیق مخلوفات میں ۔ انداز میں میں اور میں میں میں کہ بیونہ میں این اور اسلامی کا میں میں اور اسلامی کا میں اور اسلامی کا میں اور ا

ام المهيقى، طرانى ، حائم في مستدرك مين حضرت سيدنا فاروق اعظم رضى الله تعالى عند سدروايت كيا ب كنبى كريم رؤف ريم صلى القد عليه واكروسلم في طوايا جب حضرت وم عليه السلام سے لغر شهر الوز نموں نے بارگا والهي مين عرض كيا برور وگارِعالم إ بعد قدر سيدالا نبياء محم صطف سلى الله تعالى عليه وسلم ميرى خطاء معاف فرا - ارشا ديوا : إذ استألتنى بحقية فقد عَفَى نُتُ لَكَ وَلَوكَا مَعَفَى الله مَا كَا الله عَلَى الله الله عند السلام ) التوليان كو سيد سے مجم سے مال كيا پس ميں نے تحصيل معاف كيا ، اور اگر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من بوت تو سيدال كيا پس ميں نے تحصيل معاف كيا ، اور اگر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من بوت تو

تمھیں پیداند کرتا) دیلی را سل لمفسری حضرت عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہاسے راوی

کے بعض صفرات نے اس رہاعی کی نسبت مولا ناجا می کی طرف کی ہے اور بعض نے شاہ عاد لعزر می ت وبلوی کی طرف لبکی بیس نے "اقبال ورعثق رسول" مرتبہ رئیس کے دبعفری میں بین سبت دیکھی ہے تا می ت وبلوی کی طرف لبکی بیس نے "اقبال ورعثق رسول" مرتبہ رئیس کے دبعفری میں بین سبت دیکھی ہے تا بی که فرایارسول رئیسلی الله تعالی علیه وسلم فے ، اتا فی جبرانی ل فقال ان الله بقول لؤلاك لما خلقت الناد (میرے پاس جربل علیه السلام حاضر بوت اور کها ؛ الله تعالی فرما آسے اگر آپ نه بوت میں جنت اور دوزنے کورنه بناتا)

نزبنة المجالس بب صرت سترنا على رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ میں نے نبی کویم صلی الله علیہ واللہ علیہ کا الله والله والله

مزیرره بالاا حا دیب قدسید سے روز روشن کی طرح روشن میواکد آپ بلاشک شُبه باعثِ تخليق عالم وسبب كائنات بين يحضرن امام الائمه امام اعظم رضى الله تسالیٰ عنہ بڑے ایمان افروز بیان کا اظہا رفرہا تے ہوئے بارگاہِ رسالتما بصلی الت عليه وسلم مي عرض كزاربين ، ك ٱنْتُ النَّهِ يُ لُولُاكُ مَا خَلْتُ أَمْر أَ كُلاَّ وَلاَخْلِقَ الْوَرَاكِ لَوْلاَكُ ﴿ يارسول اللهُ إِ آب وُه بين كم اكر آب كي ذاتِ ياك نه بهوتي تو كوفى تتخص بيدانه كياجا ما بكه اگر آپ نه ہوتے تو تمام كا ئنات ہی سیدانہوتی) مولا ناجلال الدين رومي عليه الرحمة (٢٠٢ هـ/ ٣٠١٣ ع) يول اظهار فرطية بين بيه بالمحسمد بودعش بإكر جفت بسرعش وخدا يولاك كفت سبد وسرورمح مدنورجال بهترومهتر شفيع مذنبال شخ سعدی شیازی علیالرحمته ( ۱۹۱ ه/ ۱۹۲ م) بارگاهِ رسالتمات میں یوں عرض گزاریس : ب تواصل وجوداً مدى از نخست مركر مرحيموجود مشدفرع تست تنائية توظر ولس لس است تراعرة لولاكتمكين سراست امام املسنت مجدّد ما نهٔ حا صره اعلی حضرت بربلوی علید الرحمة (به ۱۴ ه/ ۱۹۲۱) اس ك تحت افي ياكيزه خيالات كااظها ديون فرمات ين ، ب سبب برسبب منهائ طلب علت جمار علّت يه لا كحول سلام رزااب دالله خال غالب ( ۱۲۸۵ مر ۱۸۹۹) اس کا خوب نقشه کھینے ہیں؛ پ أمينه داريرتومهراست أفتأب شادجن أشكارزشان محداست دانی اگر معنی اولاک وارسی خود رحیازی است زان محدا

الوالفضل کے بھائی فیضی ( سم ۱۰۰ هـ) بوں گویا ہیں : سه كرداب شين موج أول آن مركز بهفت دورجب ول والأكبر محيط لولاك عابك ت مساط افلاك فرش برفك جراغ وقندل قدرش برزمانهٔ ماه و اکلیل كوصاحب لولاك لما دانشاسيم بردانش ماانج وافلاك بخندند جگرمراد آبادی بول رقمطراز بین : ت بولاك لماخلقت الافلاك در مدح توحبان سرقصيده علامراقبال الس بارے ميں لوں كو يائيں : ك مسلمان را مهي عب رفان وادراك كه درخود فانش ببند رمز لولاك واضع بوكهمملموج دات صنور يرنورصلى الله تعالي عليدوسلم كصدق بيدابوني جبیاکہ آب ارشاد فرماتے ہیں : ٱقَّالُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوَدِّى وَكُلَّ خُلائِقٌ مِنْ نُودِي وَأْ نَا مِنْ نوَسالله - ٠٠ صُلاة الصفام في نورا لمصطفى" مين المخضرت مولانا الشاه احدرضا خال صاحب عليه الرحمة تخرير فرمات بن " امام اجل سیدناامام مالک رضی الله تعالی عنه کے بیٹیا گر دا ورسیدناامام احدین سبل کے اساد اور امام بخاری وامام سلم رضی الله عنهم کے استا ذالاستاذ حافظ الحديث اوحدالا علام عبدالرزاق ابوبكرين ہمام نے اپنی مصنف میں حضرت سیدنا جا بربن عبداللہ انصاری رضی الله تعالی عنها سے دوایت کی :

قال قلت يارسولُ الله بابى انت وامى اخبرنى عن اول شَيُّ

خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال ياجا بران الله تعالي فَى خَلَقَ قَبِلَ الدَّشَيَاء نُوسَ نَبِيكَ مِن نُوسَ وَ فَجِعِلَ ذُلِكُ النوس يدور بالقدس فأحيث شاءالله تعالى ولعيكن في ذلك الوقت لوج ولا قلمولاجنة ولا نارولا ملك وكا سماء ولاشس ولاقس ولاجني ولاانسي (الحديث) يعنى وُه فرما في مِن كرمي في عرص كيا ؛ يارسول الله وصلى الله عليك وسلم، میرے ماں باپ حضور رقربان مجھے بتا دیجے کرسب سے پہلے اللہ تعالے نے کیا چیز بنائی ؛ فرمایا : اے جا ہر! ببشک باليقين الله نغال لخ نے تمام مخلوقات سے بہلے تیرے نبی کا نور اینے نورسے پیدا فرمایا ، وہ نورفدرتِ الهی سے جہال انس نے چا يا دُوره كرّما ريا ، اُس وقت لوح وقلم ، جنتٍ و د و زخ ، فرشنگان ' أسمان وزمين ،سورج ، جاند ،جن اور آدمي كي نرتها ، محرحب الله تعالي في معلوق كويدا كرناجا لا تواكس نورك جا رحص فرما يهط سے فلم، دوررے سے لوح ، تيسرے سے عرکش بنايا ، كير يو تف كي مار حص كة الخدر صلاة الصفار ص١٠١)

الجیدیث دوبابی کے مشہورعالم مولوی وحیدالزماں حید آبادی (۱۳۳۸ه/ ۱۹۳۱) بدیة المهدی میں بُول رقمطاز ہیں ،

بُواً الله سبخنه النفل بالنورالمحمدى صلى الله عليه واله وسلوفالنورالمحمدى مادة اوليت لخلق السموت

والاس ضومافيها و

یعنی الله تفالے نے خلق کی ابتدار نور محدی سے فرمائی، لیستمام ، اسمانوں اورزمین اور انس میں جو کچھ ہے سب کی تعلیں کا مادہ ،

اول نور محدی ہے "

شیرطرلقت حاستید شهباز مشریعت ص ۲۱۱ پر حافظ محد کھھوی ارقام پذیر ہیں ، "هرَ و سرصا فی راسا بهٔ روشن تر باشد و آنخضرت انوار ہمہ بودند" د جو سرصا فی کاسایہ ہست روشن ہوتا ہے اور آپ ہر حوبرسے زیادہ روشن میں)

روح پروراندازمیں فرماتے ہیں ، ب افتاب سشرع دربائے تھیں نورع کے رحم<sup>ائ</sup>ے العب المین خواج کو نبین سلطان ہمہ افقاب وجان و ایمان ہم نور اُوم نفسود مخلوفات بود اصلِ معدومات و موجودات بود مولانا حاجی امدا دانیڈ صاحب مہاج مکی (۱۳۱۱ه/۱۹۸۹ء) اپنی کتا ہے "نالہُ امداد غربیہ" ص۲ پر وُں فرماتے ہیں ؛ ب

سب بيح ظهورمحدكا سب ويكفونو محسدكا سب جامشهورمحدكا جريل مقرب خادم حجة الاسلام حضرت امام محدغز الى علبه الرحمة (٥٥٥ هر ١١١١ع) دقائق الاخباريس فرماتے ہیں :

ومن عماق وجهد خلن العرش والكرسي واللوح والقلم والشمس والحجاب والكواكب وماكان في السماء (عرتش وکرسی ، لوح وقلم ، سورج ، حجاب ، نشارے اور جرکھ اسانوں میں ہے آپ کے عرق رو نے مبارک سے

پیدا ہوئے۔

ان آیات واحادیث اورا قوال امکرسے آفیا فی متهاب سے بھی زیادہ روکشن ہواکہ آب جلد كائنات سے يهلے بُوت حب اكر صفور في فود فرمايا "أول ما خلى الله نورى وكل خلائق من نورى وانامن نور الله " نيزير هي تابت بواكرسب سيها ربالعالمين في رحمة للعالمين كي نوركو پيدا فرمايا - لهذا مم يد كف مين تي بجانب مي

باليقين نورمجسم بين محت مصطفاً اصلِ تخليقِ دوعالم مين محد<u> مصطفاً</u>

"بالبشس قصوري

احيان البي طهيري كما "النزيلوم، كالقيقي وتنقيدي عَائزه اكابرا حلسنت كى نظرمي تاليف علامه فتتدعكدالحكم شرف قادرى نزالا ویرنظرکآب فے تابت کردیاہے کرام احمدرضا قدیر وی پیجالزامات کا تے گئے میں وہ بالكل بسرويا ورخلطين نيزعيلى بحرتى روايتول اورا فواجول كاقلع فمع كرديا كياب. (علامرتقدس على خان رحمة التدتعالي) واضل مُصنّف نے مولف البرطویرے مروفریب اور دھل کے تمام پردوں کوچاک اورعلم و مانس مسعب سے بھی ہے۔ اسید میں اور اور اس باطلہ کو نمیت دنا بدو کر دیا۔ دخوالی زمان ملام بیرا میں باطلہ کو نمیت دنا بدو کر دیا۔ البراديد كے افترا كا ہواب بڑى ہى بُرد بارى، على شانت عقلى سندگى اور توالوں كى نظير كے۔ ساتھ دیاگیائے بقائق ہی حقائق ہیں جن کا اجالا مجھیلتے ہی اندھیرا غاتب اورمعاند کی پُرتعصب كادسشِ فكر دقلم فاك ميں إلى كرره كئى ہے۔ (علام واحد صباحي مُنظ العاب، آنے بڑی محنت کی اور تحقیق کائل اواکر دیا (پروفیٹو کائٹر مرسودا مرابع اے این ایل اور کی ) واضل صنف نے البرطوبی کے تمام اعراضات کی وجیاں بھیرکردکھ وی ہیں، انداز بیاں دلکش ،سنجیده اور مهندب به د مک بشرمحداعوان مروم ) احسان البی طبیر کے الزامات کا عالمانہ اور فاضلانر ثمان سے بے سرویا ہونا تا بت کیا اور (علام عبد الميم خان اخر شابجها نبوري عليب الرحمة) • البرلوير كے مؤلف كتنى كھى بدد يانتيوں كے تركب بۇئے بيں جوعالم دين توكباشرىنيانسان سے تجی متوقع نہیں ہوتیں - آپ کی گاب نے اس کے فریب کا پر دہ جاک کیا ہے (پرونیس عمار شرکیٹ کا فاحس و اجل ) • كابتيقيق وتنقيدى جائزه رسوائے زمانه كتاب البرطوبه كالليمح وبسط ماركم اور بندرهويل (محرفث كابش تصوري) صدى بجرى كالرانقد ملم صحيفه

مليخ المناكم المراكب المناعث مانشر ووه البحواكثان

## سائية نور

ا نوارمصطفاصلی الله علیه وسل سے قلب و نظر، بھروبھیرت کومنورکونے کیجہ سائیہ مصطفاکا مسکدخو د بخورحل ہوجا ہے جونکہ فرا ورب یہ کا آتفاق نہیں ہوسکیا۔ قا در مطلق نے سیدیا مسلا ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کوجن بے شار مجر، ات سے سرفراز فرایا ہے ان میں سے ایک عظیم الشان مجزہ یہ ہے کہ آپ کے جیم افرد کا سایہ نہیں تھا، آج کہ کسی بھی نبی کے مجزہ آج کہ کسی بھی نبی کے مجزہ آج کہ کسی بھی نبی کے مجزہ کو ایس کسی بھی نبی کے مجزہ کو ایس کسی بھی نبی کے مجزہ کو ایس کے انکار کا توسوال ہی ہیدا نہیں ہوسکتا ۔اکا بر اُمت نے ملت اسلامیہ کو اس سند اور بیا وہ وہ تو بھر خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے سی بیدا نہیں ہوسکتا ۔اکا بر اُمت نے ملت اسلامیہ کو اس سند اور بر بیا ہ مواد عطاف و بایا ہے اختصار کے میش نظر بہاں چند تصریح ہوا حادیث اور میں میں میں ہوسکتا ۔اکا بر اُمت نے جاتے ہیں ، میں ہے مشکریں کیا بے خفرواہ ثابت بوں۔

مفرت المام مسفى (م 1 - 2 ه) فوات مين ؛ قال عثمان برضى الله تعالى عندان الله ما اوقع ظلك على الابرض لشلايضع انسان قدمه على ظلك لي على الابرض لشلايضع انسان قدمه على ظلك لي (حفرت عثمان منى الله تعالى عند في مضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى . خدمت مين عرض كباكر بي شك الله تعالى في آي كا سايه زمين ير

لے تفسیر، إرك التزبل جس ص ١٠٠٠ -

نہ ڈالا تا کر کوئی انسان اکس پر باؤں نہ رکھ دے) سینیڈ نااما م اعظم الوصنیفہ کے نلمیڈا رہٹ دھفرت ا مام عبدا سڈبن مبارک اورمحدث ابن جوزی داکس المفسرین چفرت عبداللّہ بن عباکس رضی اللّہ تعالیٰ عنها سے روآ فرماتے ہیں :

لم یکن للنبی صلی الله علیه و سلوط ل و له دیقه مع الشمس قط الاغلب ضوء ه ضوء الشمس و له دیق مع مع سواج قط الاغلب ضوء ه ضوء السواج في مع سواج قط الاغلب ضوء ه ضوء السواج في رخصورنبی کریم صلی الدعلیه و ملی کانورا فقاب کی دوشتی پرغالب آلیا و قیام فرمایا چراغ کی ضیامی مگرید که آپ کانورا فقاب کی انوار نے الس کی رقیام فرمایا چراغ کی ضیامی مگرید که آپ کے انوار نے الس کی رحم کی کومغلوب کرویا )

حفرت حکیم الترمذی مضرت ذکوان تا بعی رضی الله تعالی عنه سے نقل فرماتے ہیں ،
ان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم لع یکن یوی له ظل فی شمس ولا قدم کے

درسول امتُرصِط اللهُ تعالَے علیہ وسلم کا سبیہ نہ دُھوپ میں نظر ستاور نرجاند فی میں ؛

حا فظ الحدیث علامه حبلال الدین سیوطی علیه الرحمة (م ۱۱ و هه ) الخصالص الکبرلی مب ایک متعقل باب مرتب فرماتے پڑوئے رقمطراز ہیں ،

باب الأية فاندصلى الله عليه وسلوله يكن له ظل في شمس ولاقمر-

لے جمع الوسائل (القاری) ج اص ۱۷۱، زرقانی علی لموابب ج ۲ ص ۲۲، من شرح شمائل (المناوی) ج ۱، ص ۷۷ . کے ترزی فوادرالاصول ، زرقانی ج ۲ ص ۲۷ .

اور پھرائس میں تکیم تر مذی سے حضرتِ ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل فرمانے کے بعد حضرت امام ابن سبع سے اس پرشہا دت میٹی فرمائے ہیں :

قال ابن سبع من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان ظله كان لا يقع على الام ص وانه كان نورا فكان اذا مشى في الشهس اوالقه م لا ينظل له ظل الماس رابن سبع نے فرما يا كر حفور صلى الله عليه وسلم كے خصالص كريم سے ہے كرآپ كاسا يهزمين رئيس بل تا تصاليونكر آپ نور تھى عب آپ وُھوپ يا چاندني ميں چلتے توسا يہ نيس كي عاما ناتھا) حضرت امام خاص عياض رحمة الته عليه (م ١٣ م ٥ هـ) يوں ارقام نيريمي و ما ذكر من انه كان لا ظل لشخصه ف شهمس ولا قيم لا نه كان نورا وإن الذباب كان لا يقت

ولا فيهم لا نه كان توراوان الدباب كان لا يفسع على جسسه ولا شيابه <sup>كي</sup> .

(نبی کریم صلی المتعلیہ وسلم کی نبوت ورسالت کی دلیلوں ہیں سے
یہ دلیل بھی مذکورہے کہ آپ کے جہم افررکاسا یہ آفتاب کی روشی
اور جیا ندکی چاند نی میں نہیں ہوتا تفا اس لیے کہ آپ فور تھے
اور بے شک آپ کے جہم اقدس اور لبانس اطہر ریکھی مکھی
نر عبطی تھی ک

شارح بخاری حضرت امام احد بن محرفسطلانی علیه الرحمة (م ۹۲۳ ه ه) سے منقول ہے ،

لمريكن له صلى الله عليه وسلم ظل ف شمس

له الخصائص الكبرى ج اص ١٦ كه شفا شركي ج ا ص ٢٢٢

ولاقمالي

د حضور اکزم صلی الشه علیه وسلم کا سایه سورج ا و رمپاندگی روکشنی میں نظرند آ تا تھا )

ا مام محدز رفانی مثر ح میں فرماتے میں کر حضور صلی الله علیہ وسلم کاشمس و قمر کی رقتنی اور چاند فی میں سایر کے نہ ہونے کی وجنطا ہرہے کہ لاند کان نورًا اسس لیے کہ حضور صلے الله علیہ وسلم نور تھے۔

شيخ حسين بن محد ديار البكرى عليار مترفرمات بي :

لم يقع ظله على الارجن ولا يراى له ظل فى شمس ولا قدم كيه

(آپ کاپ یه زمین پر دا قع نهیں مُهوا اور نه سورج اور پیا ندگی روئشنی میں دکھھاگیا )

حفرت المام راغب اصفها في عليه الرحمة (م ٥٠هم هر) في وُل رقم فرمايا : دوى ان النبى صلي الله عليه وسلوكان اذ المشعب

لم يكن له ظليم

(مروی ہے کرجب نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم جیلتے تو آپ کا سایہ میں ا

حفرت امام شهاب الدین نفاجی مصری دحمة التعلید (م ۹ و ۱۰ ه ) تحریر فرطت میں : لاظ ل لشخص ای جسس ۱۷ الشرویت اللطیعت -

(حضورانورصلی الشرعليه وسلم كرسرا بات لطيعت كاسايرتهين)

کے زرقانی علی المواہب جس ص ۲۲۰ کے کتاب الخیس کے مفردات امام راغب ص ۳۱۰ حضرت علامه بربان الدين احدثبي دحمة السُّرعليد في فرمايا:

انه صلى الله عليه وسلم اذا متنى فى الشمس اوفى القدم لا يكون لد ظل لشخصه لانه كان نورًا له

ربیشک نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم جب سورج یا چاندگی روشنی میں چلتے تو آپ کے جیم افور کا س پیزمیس ہو تا تھا اس کیے کمرآپ نور دبیں ہے'

علامشهاب الدين احدب حركى عليدالرحمة فرمات بي :

وممایؤیداند صلی الله علیه وسلم صادنورًانه کات اذامشی فی الشمس والقم ولایظهی له ظل لانه لایظهی الاسکثیف و هوصلی الله علیه وسلم قد خلصه الله من سائرانکثافات الجسمانیة وصیره نوراصوف لایظهرله ظل اصلای

(نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے نُوری ہونے کی نائیدانس بات سے بھی ہونی ہے کہ دوشنی میں چلتے تو آپ کا سے بھی ہونی ہے کہ دوشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ ظاہر ہونا ہے اور حضور صلی الله تعالیہ وسلم کو تو الله تعالیٰے نے تمام کُنافتوں سے پاک فرما کر آپ کو نور خالص بنا دیا تضااس لیے حضور کا سایہ بالسکل نظا ہر منہیں ہونا تھا )

علامه بیخ محرطاً سرجمع البحار حبد سام می میلا مرشیخ سلیمان جل فتوحاتِ احیر تشرح همزیدص ۵ ، امام احدمنا وی شرح شائل حبلدا ص ، سم ، ملّا علی ف ری

> کے سیرت حلبیہ ج۲ ص ۲۲۲ کے افضل القرای ص ۲ بے \_

جمع الوسائل لبشرح الشمائل حبلدا ص ١٤٦ مين اسي ضمون كوبالفاظ متقاريع لي الترتيب اس طرح لاتين :

لايظهرله ظل لويكن لدصلي الله عليه وسلوظل فح شمس ولا قموله مكن للنبي صلى الله عليه وسلع ظل عن ابن عبأس مرضى الله تعالى عنهما لحريكن له صلى الله عليه وسلوظل.

اسى طرح سيرت شامى مين صاحب سشامى ميى مصنهون ارقام فرمات بين ، يوننى ا مام فخزالدین رازی نے تفسیر کبیر میں اظہار خیال فرمایا ہے ۔سیرت علیہ ج ۲ ص ۹۸ یرام تقی الدین سبکی کا پیشع تھی اسی عقیدہ پرش مرہے ہے لقدنزه الهملن ظلك اس يسرى على الابض ملقى فانطوى لمزية (رحمان نے آپ کے ساید کوزمین پرواقع ہونے سے یاک فرما دیا اور یا مالی سے محفوظ دکھنے کے لیے آپ کی عظمت وفصنیلت کی بنا ریر اسے

صاحب الوفار كى يرتقتيقت افروزر باعى يحبى ملا حظرفرما تبيے سے

ماجولظل احمد اذبال فى الامضكر امة كما قد قالوا

والناس لظله جبيعا قالوا هذاعب وكم به من عجب

(حضورستيدعالم على الترتعالے عليه وسلم كے سايركا وامن لسبب بزرگی زمین پرنهیل کھینیا گیا ، یہ بات کس قدر تعجب خیز ہے کہ تمام لوگ آپ کے زیرے بدارام بھی فرماتے ہیں )

اکس رُوح پرور، ایمان افروزر باعی کوعلامه خفاجی علیدالرحمنه کسیم الرماین ج س ص ١٩ سر مبن لائے ہیں اور بھونتیجہ کے طور پر تحرر فرماتے ہیں : وفند نطق القراب بانه النوراليبين وكونسه

بشرالاينافيه-

رائس پر قرآن کریم شاہد و ناطق ہے کہ حضور صلی اللہ تعالے علیہ وسلم فورمبین ہیں اور حضور کہ جامر کبشر سیت میں ہونا سایہ نہ ہونے کے منافی نہیں )

امام رّبانی حفرت مینی احد مجد دالف نانی علیه الرحمة گوں ارقام پذیر ہیں ؛ "ناچاراو راب برنبود نیز درعالم شهادت سایر ترخص از شخص لطیف تراست وچوں اطیف نزازوے درعالم نباشد او را

سايدج صورت وارد:

(بیشک نبی کیم صلی الله علیه وسلم کا سایر نہیں تھا کیونکراس جہان میں مرشخص کا سابد اکس سے زیا وہ تطبیق ہے اور نبی کیم صلی للہ علیہ وسلم سے زیادہ تطبیق بہان میں کچھ جھی نہیں تو بھیرا پ کے لیے سایکس وجہ سے ہوسکتا ہے )

نیزایک اورمقام پرفرماتے ہیں ؛ "مرگاہ محدرسول الله افت ظل نبود خدائے محرکی نظل باشد۔" (حب محدرسول الله صلے الله تعالے علیہ وسل کے لیے سبب تطبیت بہونے کے سایہ نہیں ہے تو محدرسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے خدا کے لیے سایہ کیسے ہوسکتا ہے!"

> لم يخلق الجلن مشل محمد ابدا وعلم انه لا يخسلق

> > لے مکتوبات شرایت ج ۲ ص ۱۸۹ کے رو رو ص ۲۳۷

(الله تعالى في حضرت محصله الله تعالى عليه وسلم كامثل بيدا بهى المهين كياه ورميراايان به كرافله تعالى بيدا بهن كيرين كري كار محضرت شخ عبدالحق محدث وملوى رحمة الله عليه بول محرية ما تنامين ، معن محدت شخ عبدالحق محدث والسابه نه ورافقاب و نه در قفر من والاالحكيم المتوهد في عن ذكوان في نواد د الاصول الحي المن قال ونوريكي ازاسمات و نور داسايه نبات له ونوريكي ازاسمات المخضرت است و نور داسايه نبات له نتا المعنى من من الله تعالى عليه وسلم كاساتيمس و قمرى دوشنى مين من من المناسطيم من من من فواد د الاصول مين ذكوان سے دوايت كيا جكه كه كيا كه ايك نام نور سے اور نور كاس يه نها )

نيز دوسر عمقام برفرماتين :

ونی افناد است کو است است و دیده بزش کو کو گذافت و نجاست است و دیده بزش کو است است و دیده بزش کو است است و دیده بزش کو است اسایه در آفتاب ( الی ان قال ) چون آنحفر مسلی الله تعالی الله عین نور با مشد نور اسایه نباشد و که که که مسایه محلی الله علیه و کم که سایه محلی گذافت و نجاست ہے ۔ اور آپ کا سایہ سورج کی دوشتی میں میں مند د کھا گیا ( الی ان قال ) آنحفرت مسلی الله تعالی علیم و ملم کے لیے سایہ نہیں تقااس لیے کہ آپ نور ہیں اور نور کیلئے سایہ نہیں ہو تا )

اسى طرح مدارج النبوة ج ٢ ص ١١ مي ب :

له مرارج النبوة ج اص ۱۱ مل مرا

عمَّان بن عفان گفت كه سابه شركف نو برزمین فمی افتد كه مباد ا بدربان عسافتد.

( حنبرت عثمان بن عفان رضي التدعنه نے حصور اکرم صلی الته علیہ وسلم سيعرض كى كرحصنور كاب يهترليب زمين پر واقع نهب ب

ہو ناگرکہجی ملی رزمین پر واقع نہ ہوجائے) بيز معارج النبوة ركن جهارم ص ٠٠٠ مين حضرت ذي النورين رصني التُدتعاليٰ عنه

ذی النورین گفت بآں دلیل کہ خداتے تعالیٰ روانمی دار د کہ سایئر توبرزمين افتدسبب اوآنست كدمبادا زمين نحبس باشدباآنكه کے باتے قدم برایر تو نهد۔

د حضرت ذ والنوبين يضي التُدْتعالىٰ عندنے سرکارِ دوعا لم صلى اللّٰه تعالیٰ علیہ و سلم سے عرض کی کہ خدا تعالے پیجا ترزنہیں رکھتا کہ آپ کا ساید زمین پرواقع ہواور انس کی وجہ یہ ہے کہ اب

نہ ہوکہ زمین پلید ہو یا کوئی آپ کے سایہ مے قدم رکھے ) حضرت شاه عبدالعزيز محدّث دبلوي عليه الرحمة اسيمضمون كوٰ باي الفاظ درج

فرماتے ہیں:

از خصوصیا تیکه انحفزت صلے اللہ تعالے علیہ وسلم را در بدن مائش دادہ بو دندکر*ب ب*رالیشاں برزمین نمے افتادی<sup>ک</sup> ( جوخصوصیتیں نبی کر مصلے اللہ تعالے علیہ وسلم کے بدن مبارکتیں عطا کی تھیں ان میں سے ایک پہتی کہ آپ کا سایہ زیان ب

نه يُرْبَا تخفا )

من آن نیم کدقدم بردت م نهم لیکن بهرزمین کد تو می نهی سرم آنجاست حکمت و بگر آنکه خیا نکه در دنیا دُعای نو دراا زبرائشفاعت امّت دخیره ساخت چانچ فرمود انکل نبی دعوة مستجاب ق وانها حساب دعوتی شفاعتی لاهه لم الکبائر من امتح میمین سایهٔ خود را در دُنیا دخیره ساخت از برائے آفیاب قیامت گزاشت یک

حضرت مولاناجلال الدین رومی علیه الرحمه کس خوبصورت انداز سے ارشا و فراتے ہیں ہے چوں فنائنش از فعت پر بیرا بیرشود او محب مدرار بے سابیہ شود

اس کی شرح میں مولانا کرالعلوم ارفام پذیرمیں کہ ، " درمصرعَہ آنی اشارہ کم بحجزہ کا سرورصلی اللہ تعالیے علیہ وسلم کہ آں سرور راس بینمی افتاد "

، وررب مصعبی سرورعالم علی الله تعالی علیه وسلم کے مشہور عجر و کی طرف اشارہ ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا )

ام م المسنت مولانات واحرضاخاں بربلوی علیه الرحمة کی اس مسئلہ پربڑی مُوثر اور مدلل تصانیف موجود میں جن میں بڑی وضاحت سے تحریر کیا گیا ہے کہ نبی کو کہا سالت تعالیٰ علیہ وسلم کے جبم انور کا سایہ نہیں کیونکہ آپ نورمبین ہیں اور نور کا سایہ نہیں ۔ اسی طرح اسب نے اپنے نعتیہ کلام میں اس مشہور معجز و کو نہایت ایمان پور الفاظ میں منظوم فرمایا تفصیل کے لیے دیجھے آپ کی گرانقدر تصانیف میں سے

لے تمرمعارج النبوذ فی مارج النبود ص ۱۲-۱۳ کا متنوی شریف دفتر پنج

قرالمام فی نفی انطلعن سیدالانام ، نفی الفیّ عن استنار بنوره کل شنه ، مولاة الصفا فی نورالمصطفی ، مُری الحیران فی نفی الفیّ عن سیدالاکوان اور حداتی بخشش وغیره - البتریهان آپ کے والد ما جدامام الاصفیا محضرت مولانا نقی علی خان علیہ الرحمۃ کی ایک بن وحمیل تحریب کی جاتی ہے جس میل سی مستلہ کو ایسے دنگ میں لائے میں کہ سیجان اللّہ ! ذرا انداز بیان کی خوبی و مطافت دیکھنے اورا نے عقیدے کو حبل مجھنے اورا نیز بیان کی خوبی و حبل میں دیکھنے اورا نیز بیان کی خوبی و حبل میں دیکھنے اورا نے عقیدے کو حبل مجھنے :

" تب یوبلند با بدائس قدِ زیبا کاعنقار قاف نایا بی ہے یا سُرمهٔ چشم عدم ، اورظل ہما یوں اکس سایہ خدا کاعین نوریا نورعین نیر اعظم ، ما دمنور کے فریب اندھیراکسی نے دیکھا ہے ؟ اور مہرا نور کے پاکس سابیک اسکتا ہے سے

فهٔ ده سایه زان خورسنسید رخ دور که باسم راست ناید ظلمت و نور

اگرجم ذرانی کے لیے سایہ فرض کیا جائے تو نور کے سواکیا نظر

اگرجم ذرانی کے لیے سایہ فرض کیا جائے تو نور کے سواکیا نظر

اکٹر انا ؟ اور جووہ ظل ہما یوگ آئینہ مہرومر میں نتصک نہمونا آسمان

انظر آنا ؟ کور اند بنانا ، مقام الس قامت سرا باعظمت کا اس

سے برتراوراعلی ہے کہ مہراس کا پایاجائے اور مرتبہ الس

بحم مبارک کا اس سے بہت بالاہے کہ بیرو اس کا جاکر افنا وہ

نظر آئے یا ابھا المشتا قون بنور جمالہ صلواعلیہ و

الله اللهم صل علی نور الهدائی وب دالدجی وسلم

ك سرورالقلوب في ذكرالمجوب ص ٨١

مولوی درشیدا حدگنگوسی دایوبندی یون تکھتے ہیں ،

ویق تغالیا آن نجناب سلام علیه را نور فرموه و به تواتر تأبت سننه که آن حضرت عالی سایه ندانششند و ظاهراست که بجز نور مهرا جسام ظل می دارندلی

(اورالله تعالے نے آئے خضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو نورت ما با نیزیہ تواتر سے تابت ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا کیونکہ آپ نور میں اور نور کے سواتمام اجسام سایہ رکھتے ہیں )

بخاب مولوی انترفعلی تھا نوی دیو بندی کا بیان تھی ملاحظر ہو :

يُرجِه شهور ہے كەسايە نەتھا حصنور صلے الله نغالیٰ عليه وسلم كا ، تو پرلېھن روايات سے معلوم ہو ناہے گروہ ضعيف مېں مگر فضا مل ميں متمسك برہو كنى ويل "

دُوسرى جگه يه الفاظ طلخ بين:

" یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے صنور صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سایہ نہیں تھا (اس لیے کہ) ہمارے صنور صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرنا پا فررہی نور تنے ، حضور صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ظلمت نام کو بھی زمنی اکس لیے کے سایہ نہ تھا کیونکہ سایہ کے لیے ظلمت بارہ کی سے "

لى يائتون مفتى ديوبندجاب مزيز الرحمٰن كفلم سے ايک فتویٰ بھی ديکھ ليجے: مسوال ١٨٦٨؛ وُه كون سى صديث ہے جس ميں پرہے كررسول مقبو

له امدا دالسلوک ص ۸۵ که میلادالنبی ج ۲ ، المرابع فی الربیع ص ۵۴۲ که شکرالنعمة بذکرالرحمة ص ۳۹ د بجاله ذکرجیل ازمولان محرشفیع اد کاردی

#### صلى الله تعالى عليه وسلم كاسايه زمين برُوا فع نهيں به وما تھا؟ الجواب

امام سیوطی نے خصالت کبڑی میں اکفرن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر واقع نہ ہونے کے بارے میں برصدیث نقل قرمائی :
اخوج الحکیم المترصدی عن ذکوان ان دسول الله صلی الله علیه وسلم لمریکن یری له ظل فی الشمس والقمل فی الشمس والقمل فی اور تواد کے جبیب المیم فنی عابیت احد رحمۃ الله علیہ لیجتے ہیں کہ آپ کا سایہ نه نقا ۔ مولوی جامی رحمۃ الله فا ہے اسس رحمۃ الله فا ہے اسس

قطعهی : ت

ناشک بدل نقیس نیفث د پیداست که پا زمین نیفت م فقط والنه تعالی اعلم

فقط والدنعاي الم كتبهءزيزالرحن عفي عنه<sup>ك</sup>

حا فظ محد لکھوی و یا بی یوں ارقام طراز میں :

يغمر ما نلاشت سايه

لعنی مرکس کم بسروا وست

خوائے تعالیٰ درا خرسورہ انبیام، بیٹ فرمود و حاام سلنگ الا م حسة للعلمین لعنی نه فرستا دہ ایم ترابا محد مگر رحمت برائے جا نبال، بس گویاسایہ استحضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ و م میں سسم کر قابل رحمت است زیرسا یہ او درا یدومصنف سیزدہ وجہ بیان کردہ برائے عدم سایہ ال حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میان کردہ برائے عدم سایہ ال حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کے عزیز الفتا وٰی ج ۴ ص۲۰۲ کے در شیرطرلفت برحائث پیشهبا زِنشرلعیت درسیزده سبت کدانه قول او : ع اسس دهمت عالم سندا سایه دهر قی مُول نرپُوندا نا قوله : ع

لبن كر، نورمحسهد كيونكر سايه مهرور كتهم ا یجے تکہ ناکا فرے یا منافقے راں پلئے نہ نہند ۔ دوی نکر سار خالى ازظلمت وتاريحي نباشد وحبم آن حضرت صلى الله نعالى عليه وسلم زرانی است . ستم ایک ساز خودرا ذخیره واست ته که در حدث بخاری مسلم مسطوراست - جهارم انکیساید اور حمت است-ينجم أمكداً ل حضرت صلى التُدتعا لي عليه وسلم بيشوا تے جہاں ست مباداکدب بینش اوشود بهششم کرک به سرحیبز نز دیک او با شدوسیا به تاریک است وال حفرت رومشن ترین جله اشیار ست ،لیں مناسب نیست که مار کی نز دیک انوار آید تهفتم كددليل سابه آفناب وسايه مرجيز بربلندت ن آفتاب گُمُ میگُدِد د ومناسب نبود که افتاب سابّه آن حفرت صلی الله علیه وسلم دا كم سازد مشت أم نكة دعلم اللي مردم دو گروه اند قوله نعالے فريق في الجنة و فريق في السعيريس مناسب نبو وكرورابر آل حفرت صلى النُدتعا لي عليه وسلم تحسيه در آيد - نهم أكريسا مه برشخصه برسجه وبالشدبرزمين واكثر لثخضها نؤ دازسجده محسروم ہے باشندوس صفرت صلے اللہ تعالے علیہ وسلم سروار رکوع وسجود كنندگان بوركيس حاجت سجو د سايه نبود - دئيم النكه خدائے تعالیٰ مومناں رااز ظلمت براور دہ بسوئے نور مے ارد واگر انحفرت صلی انته علیه وسلم راسایه ظام ر لودے عکس ایں امرشد- یاز دیم ته نکه برجوبیرصا فی را سایه روسشن تربا بنند و آنحضرت انوار بیمه بودند

دوازدتنا أكدسايه سركيع برزمين بدسايه ديگرے می آميزد ومناسب نبود که سایه دیگران مبا میزد به سیزدگیم انکدس به پرجیز صافی صافی می نمایدورجیزے نایاک نایاک مے نمایدلس مناسب نبود کہ سايراً تحضرت صلے الشّعليه وسلم ناياک نمايد (والشّرتعالی اعلم) ت لدّ نسابه' میں حضرت فقیہ عظم اسٹیا ذی المکرم مولا ناالحاج الوالخرمجد نو راکتہ العیمی د امت برکانهم نے مذکورہ فارسیء بارت کا ارد و نرجمہ فرمایا ہے ، تبرگا اسی<sup>کو</sup> بیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے . آپ فرماتے ہیں : "مولانا نورمح رصاحب جررٌوی نے اپنی مشہور کتا ہے شہیا زِیشرلعیت" ص ۲۱۰ و ۲۱۱ کے تیرہ شعروں میں سایہ نہ ہونے کی تیرہ دلیلیں بیان کی ہیں جن کی تفصیلی تقریر جناب حافظ محدصا حرب تھی والے الس کے حاشیہ "شیرط لقیت " میں بایں الفاظ ذکر فرماتے ہیں: " کے داوہ رحمت الخ ) خدا تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ انبیار کے آخمی فرمایا سے و مااس سلنك الاسحمة للعلمين بعنى اور مہیں بھیجا ہم نےتم کومگر رحمت واسطے جہانوں کے ،لس گویا ساید آنخفرت کا یہی ہے اس لیے کہ جو تنص قابل رحمت ہے وُہ اس سایہ کے نیچے آجا نا ہے یمصنف نے آں صفرت کے سابرزيونے كے بارے س تره وجوه تره بيتوں سي سيان کی میں ، ابتداران تیرہ بینوں کی اس مصرعم سے ہے وع ائس رعت عالم سنداسايه دهرتي مول ندبوندا اور م خری معرعه ان تیرہ بیتوں کا بہ ہے : ط نس كو نورمحب ركيونكرسا به مسيرور كتحرا

پھرنتراہ وجوہ ایک ایک بیان کرتے ہیں: اول پر کد کافریا منافق اس سایہ پریاؤں نہ رکھے۔

دور<u>تا</u> به کهرسایه تاریکی اورسیایی سے خالی نهیں ہو نا اور المخفرت کاجیم فورانی ہے تبییزے پر کہ اس نے اپنا سایہ واسطے ا خرت کے ذخرہ رکھا ہے جبیباکہ اپنی دُعاکو شفاعت کے لیے ذخرہ رکھا جنانچہ صدیث نخاری وسلم میں لکھا ہُواہے ۔ یو بھا پر کوپ پر الس كارخمت ہے۔ یانخ تق کر آنخضرت جہان نے میشوا ہں لیسا نہ ہوکرسا بران کے آگے ہو۔ چھٹے یہ کرسا یہ ہر تیز کا انس کے نز دیک ہوتا ہے اورسایۃ ناریک ہے اور آنخیذیت تمام حیزوں زیا دہ روشن میں ، کیس مناسب نہیں کر تاریکی اس کی اسس کے نز دیک آئے ۔۔۔۔ سانوش پر کرسایہ کی دیل آفتاب ہے اورسایہ سرحیز کالبسبب بلند ہونے آفتاب کے کم ہوجاتاہے اورمناسب ندخها كمرا فتاب الخضرت كے سايد كوكم كروك. أعظوين يركم الهي من لوگ داوگروه من خويق في البحنة و فريق في السعيد لعني ايك كروه حنتي اورايك كروه دوزخي ايس مناسب نہ تھا کہ کوئی شخص الس کے سائے کے نیچے آئے اور محمره و زخی ہوجائے۔ نوبل پر کرسایہ متنخص کا زمین رسنجہ دمیں ہونا ہے اور اکٹر لوگ آیے ہی سجدہ سے محروم ہوتے ہیں ، اور آنحفرت ركوع اورسجو دكرنے والوں كے سردار تحقيس حاجت سجو دسایہ کی نرحقی ۔ دستوں پر کہ خدا تعالے مومنوں کو تا ریکی سے نکال کرنور کی طرف لا تا ہے اور اگر آنخفرت کا سایہ ظاہر ہو تا توالس كاعكس بونا - كيارهل يدكه جرمرصافي كاسايهبت روشن ہونا ہے اور آل حضرت سب سے زیادہ روشن تھے . بارھیں پرکرسایہ ہرائک دوسرے کے سایہ سے مل جانا ہے اورمناسب نرتنها که آن حفرت کاسایه دوسروں کے سایہ سے

خلط ملط بونا ـ ترحون يدكه صاف چيز رسايه صاف و كهاني ديبا عداورنا پاک چيز رسايه جي نا پاک نظر آنا هيلې مناسب خفا که آن حضرت كاسايه نا پاک د كهاني ديبا " ان عبادات سے روز روشن كي طرح واضح مُواكه صحابه كرام ، تا بعين ، مجتهدين ، ائمة كرام ، محدثين ومفسرين عظام ، علما ، وصوفيا راورا وليا رالله كا مذهب و عقيده يه سبح كر حفور رزور صلح الله عليه وسلم كاجيم انور سلے سايہ تھا ۔

> كائنات ئىس مى ۋەجىلوە فرما بوگئے جن كى ھُورت جَى غلىج بن كى سىرت حَى عَا

> > the property of the P

Cart Marie

15: m 23 to 24.

4,20000

N- William

MAN STANKE

1を少し上にしまからこれである

(تابش قصوری)

Brechery HE.

1376 COLUMN

Nothing to the

できるしてにない

# كالم شعرار

اکا برامت کے اقرال وارشا وات اورمنظوم خیالات سے ستھیعن ہونے کے بعد بوسنے کے بعد بوسنے کے بعد بوسنے کے اقرار میں سے چذر حفرات کے اشعار بیش کئے جاتے ہیں جمھوں نے اکس عقیدے کو بڑے لطیف پیرائے میں نعت کا موضوع بنایا اور اس مسلم کو رنگا دنگ نکات سے مزین کیا ہے ۔ دنگا دنگ نکات سے مزین کیا ہے ۔

آج کل مبت کم شعرار قرآن و احادیث کے مضامین کونظم کا لباس بہناتے ہیں یہ اشعاران کے لیے بھی لیقیناً میںا رِ نور کی حیثیت رکھیں گے تاکہ وہ نبی کویم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت میں حضور کے اوٹسافِ جبلے ، کمالاتِ جمیدہ اور معجز اتِ کوئیر کا کھل کرافل ا فرماسکیں ۔

حضرت امیرخمرو دمادی علیه الرحمة ،

برسبنه گردان قیامت بدوش سایهٔ خولش آنکه نکردلیش نشر تا چولسوزیم در آن آفتاب از علی خولیش ندارم مهیب این همرگتاخی ما برگشف ه من که بجان بسته دفتے توام

گشته زیل توسش حله پوش داشته از پئے خورت پیرخشر خود فگنے سایہ براہل عذاب برکرم تسست مرااعتمیہ زاں سبب آمد که توئی عذر خواہ خسروم اماسگ کوئے توام د تتم معارج النبقی سوا دمردم نبنیشس نمودند (ارمغان نعت) شخ عبدالاحدمجة دى : ازال سايد كه و فدش ربودند

بےسا یہ وس نبان<sup>عا</sup>لم (اقبال اورعشقِ رسول) فیضی، اُمّی ورقبیت دِ انِ عالم

بے سایہ ازاں کہ زنور آفریدہ ای (فارسی گویاتِ پاکستان) حکیم فیروزالدین طغرائی امرتسری ؛ مناق را آفتاب زخت گشته منتیر

معجزه لبیاربودش بے صاب فرر را سایہ نبائث بالیقین (شعرفارسی دربلوچتان) علیم اللهٔ علیم ( فلات ) ؛ ورنظ آمدم اا ندر کنا ب میچگه سایه نبو دسش برزمین

سایه ندبدست کس از دمی وجا (تحفهٔ رسولیر) مولانا غلام محی الدین قصوری علیه الرحمتر: ساینبودش بزمین کے فلاں

ووهٔ قدِبے سابراب ساید کنال آیا

اعلى نام احدرضا بربلوى : حلتى تقى زىركىسى، تقى دُھوكِ كىكىسى

سايكاسابرنه بوالي نرسايه نوركا

ومعسايه نوركا برعضو ككرا انوركا

ُ طلِ ممدو دِ رافت بپرلاکھوں سلام (حدائق تخشش)

قدب سایر کے سایئر مرحمت

ایسے کیتا کے لیے ایسی ہی کیتا تی ہے (زوقِ نعت)

سے کمشکوہ ہے ان کی تھیں واسطہ طل دولوان میم)

اس سبت سایهٔ خیرالوری ملتانهیں (قبالهٔ جنّت)

شعاعِ نُرِ وحدت حبم انور تعامح مد کا مه وخورت پید دهوندا بی کیے سایر محد کا (تجلیاتِ نعت)

· سمجھے ہی نے کچھ آج تک می اس کنا کو (محا مرفاتم النبییں)

کہبےسا یعالمُ بیب نِگلیے (نوری کرن بخرالبشرنمبرا ۴۹۱)

بے خدائی سے یہ انسان زالا کبیا گرخدانے تھیں کیت نہ بنایا ہوتا خدا کا ہے وہ سایہ کیا ہوسایاس قد کا (بوسنانِ فعت) مولاناحسن رضاخان بربلوی: پیی منظور تھا فدرت کو کہ سایہ نب نے

حضرت صدرالا فاضل عليه ارحمة : سرايا نوربي وه نور حق نورٌ على نور

مفتي اعظم مېندم<u>صطف</u>ارضا نوری ، دُه بېي خورش<sup>ي</sup>د پسالت نورکا سابير کها

مولانا ضيار قادری بدايونی عليه الرحمة ، عيان تھی شان مکتائی ' نرتھا سايه محد کا نرپاياچاندنی شب بين د بھاروز روشن بي

امیر مینائی: زمیں پر عربھر ہے نیا پاس کھائے کو

نامعلوم : نقیضین آکر کھے مِل رسی ہیں

کیفی ٹونگی : قدہے بےسایہ بدق فورِغدا کا مجبوب بچھر قدِ باک کا سایہ بھی بناتا ہے شک یہ ظاہر مات ہے سایہ کا سایہ ہونہ سکتا جس کے سایہ بنی تھا اومٹل بھی ٹایا بھی ۱ پرستمان نعت)

رسول عالم معنی تھاسا یا کیے قد ک<sup>ھا</sup> د بوستان نعت

بنا ہے طلِّ رحمت عرش پرس بدمحد کا د بوستانِ نعت

ساتے سے عدم بنا توجلو سے وجود

انساں کا'مک کا'یا پری کاسایہ میرے سردیہ ہے اسی کاسایہ

رات دن ردشن تصررانور و برکمال دکلیات سرور)

كەرنىگ دُونى وال كىك آيانە ىخت دارىغان نعت

كەتخاسايەنداس مجبوبۇ اتې كېرياتى كا (ادمغان نعت) فَ تَى بِرِيلِوى : وادر بِيكِما فَي السِيرِ كُوكِما انْياحِيب

راسخ دملوی: حقیقت میں خدالگتی کمی برطر نفیت

عَطَا بِدابِونی : زمین رِلْقشِ بِائے <u>مصطف</u>ے خورشیدِ رحمتے

بیآن میرهی :

دولاک لما کی شان دونوں میں رہی محسن کاکوری :
مجھ کو نہیں جائے کسی کا سب یہ سایہ نرتھا جس کے تنواطہر کے لیے مفتی غلام سرورلا ہوری :

قریبے قد وہ قد تھا جس کسایہ سلے لیے قد وہ قد تھا جس کسایہ سے تا

مرشن دہلوی ؛ یہ تضارمزاس کے جوس یہ نہ تھا

تعدنه رنخش جرأت ؛ دلیل استی ہے کیائی کی پاریب اے جرآت دلیل استی ہے کیائی کی پاریب اے جرآت نشانِ سايدٌ احدنث ں تصوراً حدکا (ارمغانِ تعت)

خاتم نقب و زیرنگیرعب المہے خاتم ہے مگر فررکی پیمٹ تم ہے دخاتونِ پاکستان ، رسول نمبر )

کال دی گئی ظلمت ہوجیں کے سینے سے (ادمغان نعت)

سابدبيوصله نهبس بإتأ نكاه كا

نظیرانس کی کیاجس کاساینی

كيون جُدابوناتر حبم سيسايةتيرا

میں توکہ ہوں جہاں بھر سے سایہ تیرا دضیائے حرم ، میلا دالنبی تمر<sup>م وا</sup>)

دیکھے جنیرا سایئہ قدسیدالوری (صلواعلیہ آلہ) ا المنجشُ ناتشخ لکھنوی : رنگھسے شلِ قلم پائے طلاب کین نہ ہانخدا ً با

دبىرگھنوى : تنسلىم نبى كومېركىليما ل خم جې سائے كى سيانهى نەئىپ كيونكر دُور

اصطفالکھنوی : زکیوں ہونور مجسم و جسم بے سابہ

آفاب اکبرآبادی ،
الله کے بطافت جیم رسول پاک
بیان یز دانی میرطی ،
نیدای طرح کو مجبی ہے توریحیت
احسان دانش ،
کون ہے کس کوگواراہے مُبدا تی تیری
احدندیم فاسمی ،
وگ کھتے ہیں کرسا یہ تر ہے پیکر کا نہ تھا

حفیظ نائب ؛ املِ جهان کوالیسی نظریسی نهیس ملی ه و جسنِ لطافت ہے سرایائے نبی میں (جامِ نور)

خدانے اس لیے رکھانہیں سایہ محدکا (خم خا زم محد)

مرگر تاحشریاؤ گے نه ان کا سایدو نانی (درفعنامک ذکرک)

بوتم ظلِّ خدا بيمركس طرح ساية تحارا بو

سلام اس پرکتس کے جیم اطرکا نہ تھاسایہ ( ذکر جبیل )

کہ ٹانی توکوئی ہے شکسے نہیں ہے وُہ انساں نازشِ رفسے زمیں ہے (ارمغانِ نعت)

و چې کا قدِ لے سایدگنه گارون سایین (سلام فدس)

بوبسايد ميكن الم ستى كاساير ؟ دسلم قدس > ت مریز دانی ، نظرآیا اسے ساتے بی مجبوب کا مانی

ء َ رِيْ عاصل پورى : سايەنۇ كهان ساتے كاعنقائىپ گان بجى

راجارت بدممود: چاغ شوق ایجررات ن هوندوره میں پاغ شوق ایجررات ن هوندوره میں

اخترالحامدی: مجسّم نومِطلق بهو، جالِ ذاتِ مولا بهو ما هرانقا دری: سدم اس پرکهنماالفقرفخزی شرکا سرمایی

شان الحق حقی ؛ نه کئے ان کا س بہ سی نہیں تھا مرکز جس ربھی س بہ پڑگیا ہے

استنیاق حسین شوق ؛ و چس نے زندگی کوبهژور سونا سکھایا ،

انصاراله آبادی: وه بن ظلم سانسان وغفلت میں بچایا سلام اس پرکتیس نے عرش کوجا کرسجایاتھا (سلام قدمس)

الكيساء مخ بهي حس كانوسايدتها

سلام ان پرکه جن کاتیم نورانی تفاییسایه (پ لام قدس)

زوکرٹ شرمحنن خدا دادی کیا بات (صحیف مُرولا)

كالسيخ اجلاتاً في كاسايه بونهبن سكتا ( نير اطن م)

محقی فرمبیں آپ کے فذکی البش

The same of the

and the second

شرف سيولورى : سلم اس بركوس كيم اطركانسا يضا

مهبااختر:

ۇەنبى جېڭى تھاجب كوڭىنى ايازتھا بىروركىنورى :

سلا ان رِصبيب للرحق في كوفرا يا

مرزا با دی عزیز ککھنوی : سایر تھبی جدا جسم سے ہوتا نہیں دن رات

اعظم جشتى: تمعار ح سبم اطهرى لطافت سي بتاتي بع

"نالِش فصوری: ندکیوں ہوتا ہے سے پیچیم منور

45 NE 3-1 - BIO - 5

1000

はいませんだった。

## صريب بُولاك

ماہنا مرہ خنیائے حرم" منی ۱۹۶۳ء کے شمارہ میں پر وفیسرخالد بڑی کی تحریر نظر سے گزری جس میں ظفر علی خال کے شعر سے گڑارخ ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو بر رنگ نہ ہوگلزار <sup>و</sup>ل میں بر نور نہ ہوستیاروں ہیں بر رنگ نہ ہوگلزار <sup>و</sup>ل میں بر نور نہ ہوستیاروں ہیں

"اس میں لو لا المدا کے بوالفاظ استعال ہوئے ہیں لیمن وگول کے قول کے مطابق ایک صدیث قدی کو لاک کما خگفت اُلا فی لاک کے مطابق ایک صدیث قدی کو لاک کما خگفت اُلا فی لاک کے مطابق درست نہیں ، کیونکہ یہ الفاظ عربی زبان کے قاعدوں کے مطابق درست نہیں ، لولاک کی ترکیب محل نظر ہے ، افلا کے کا لفظ قر آن وحدیث میں کہیں استعال نہیں کیا گیا بلکہ الس کی جگمام طور پر سما وات کا لفظ استعال میں آیا ہے "

پروفیسرصاحب نے جو لون کے لما کی ترکیب کوعل نظر بتایا ہے اس کے تعلق عرض سے کربر ترکیب درست سے صرف ایک شخص مرد نے خلاف کیا ہے جسس کی

ذرَّه بحريحي وقعت نهيں، حیائج مغنی اللبیب حبلدا ص ۲۱۶ میں ہے : سمع قليلا لولاى ولولاك ولولاة خلافا للمبرد شحرقال سيبوية والجمهورهي جاس لآ-" (عرب سے کھی کھی لولای ، لولاك ، لولاہ سُناكياہے حكم مرد اس کے خلاف کہتا ہے ، بھرا مام سیبویہ اور عمہور ائٹر نح کتے ہیں کہ يه لولا السضميركو جُرديتاسي نرتفسرفرطبی عبلد اس ۳۰۲ میں ہے ، "من العم ب يقول لولا كم حكاها سيبوية تكون لولا تخفض (لعِصْ عربی کہتے ہیں لولا کھر، اس کوامام سے بیوبہ نے حکایت کیاہے، لُولا السضميركومُ دينا ہے) نہ نفسہ البح المحیط جلد ہص ۲ میں ہے :

"حكى الائمة سيبوية والخليل وغيرهما مجيئه بضمير

الجونحولولاكم وانكارالمبود ذلك لايلتفت اليه؛

(الامسيبويه، الامغلبل اور ديگرائمه نے حکایت کیا ہے کہ کولاضم مجرور کے ساتھ آنا ہے جیبے مولا کھ ، اور مبرد کے قول کی طرف التفا

نهين كماجاكميًا)

مفسرت اورامَّة لغت كان تصريحات عد امس تمس كى طرح واضح بُواكه مَولاك كى ترکیب صحیح ہے اور عربی قواعد کے خلاف نہیں ہے ۔

صريث ولاك لما خلقت إلافلاك كولعض في موضوع كهاس مرسانه مى محققتین نے وضاحت فرما دی کروضع کا تعلق حرف الفاظسے سیمعنی اورمفہوم بالسکل صحیح ہے۔ چنانچ اُلاعلی قاری علیہ الرحمة موضوعات كبرس فرماتے ہيں:

"قال الصنعاني انه موضوع كذا في الخلاصة لكن معنا وصعيم."

(اس مدیث کوهندا فی نے موضوع کہا ہے جبیبا کر کمناب خلاصہ میں ہے لیکن الس کامعنی صحیح ہے )

کونکد برمعنی بحرات احادیث سے نابت ہے اوراصول حدیث کا ایک طالبعلم نمجی ہے انتا ہے کہ روایت بالمعنے جائزو درست ہے ورنہ کلام کریم کے مختلف زبانوں کے تراجم بھی محل نظر کھرس کے کہ وہ بھی تو آخر روایت بالمعنے ہی ہیں۔ تو ثابت ہُوا کہ اسس حدیث کو بہانہ بنا کرظفرعلی خان کے الس شعرکومور دِ الزام تحقیرانا سرا سرغلط ہے۔

يه به كُهُ فلك اورسما مراك الكريم بين بين بين بين ين المنجس الله الكريم بين المنجس الله الله الله النهوم والجمع افلاك والمنجس المنجس يقولون انه سبعة اطراق دون السماء وكذا فح

تاج العيوس''

( ق) بہتاروں کے مارکو کہنے ہیں اور اکس کی جمع افلاک ہے اور اہلِ نجوم کہتے ہیں کہ فلک اسمان کے نیچے سات چکرہیں ، اور اسی طرح تاج العروکس میں بھی ہے ) یرکتب لگفت ہیں ،اب مفسرین کے اقوال ملاحظہ ہول :

تفسير قرطبي مي ب :

قال الحسن الشمس والقبس والنجوم في فلك بين السماء

والامض " ﴿ حضرت صن من فرما ما سُورج ، حامداً ورشارے فلک میں ہیں ج آسمان اورزمین کے درمیان ہے) تفسرالنهرالا دمي سے: "قال اكثر المفسرين الفلك موج مكفوف تحت السماء تجرى فيدالشبس والقس (اکثر مفسرین فرماتے میں فلک اسما ن کے نیچے ایک لہرہے جس مين سورج اورجا ند صلتے ہيں ) تفسيرالبحرا لمحيط ميں اس پرمستزا د کہ ؛ "قَالَ قَادَةُ الفلك استدارة بين السماء والاسض وقال الضحاك انماهو مدارهن لا النجوم' ( قیا وہ نے کہا کہ فلک اسمان اور زمین کے درمیان ایک دائرہ بے اورضاک کتے ہیں کروہ ان سے اروں کا مار ہی ہے ) رُوح البيان ميں ہے: ُّوالقلك مجرى الكواكب و مسيولها ـ" ( فلک متبار وں کے تطلخ اورسپر کرنے کی جگہ ہے) روح المعاني مس ہے ، "هوكماقال الراغب مجرى الكواكب " ( فلک ، جیساکدراغب نے کہا ہے ستاروں کے علنے کی جگہہے) اس کے بعدفرمایا : "ولامانع عندناان يجرى الكواكب بنفسد في جوف السماع وهىساكنة لاتدوراصلا-"

(ہمارے اہل اسلام کے نز دیک س میں کوئی مانے نہیں کرستنارہ

فود بخ دا سمان کے پیشیں سرکرے اور اسمان ساکن ہو سرگر عراك تعة بل "فسميت تلك الطرق افلاكا فالافلاك تحدث بحدوث سيوالكواكب" (ستاروں کے انہی راستوں کا نام افلاک رکھا گیا ہے ، لیس بر ا فلاک بیدا ہوتے ہیں سبب پیدا ہونے والے ستاروں کے سرکے) يم آ كے جاكر فرماتے ہيں: "فالفلك غيرالساء" (لذا فلك أسمان سے الگ شے ہے) اس کے بعد لکھتے ہیں : "إنت تعلم ان السموات غير الفلك" (تُوجانيا بي كداسمان غيرافلاك بين) تفسیرطبری میں ہے: " الفلك الذي بين السماء والارض من مجاري النجوم والشّمس والقمع" ( فلک جو اسمان اورزمین کے دمیان سے ستاروں ، سورج اور جا ند کے چلنے کی مگہیں ہیں ) اسى طرح تفسير طنطا وى حس ميں اكثر علوم جديدہ كو قر آن كيم سے نابت كيا ہے ، میں بھی طریفضیل کے ساتھ افلاک کو مدارات نخوم کہا ہے۔

اس ببان سے نابت بڑوا کہ افلاک کوئی احبنی لفظ نہیں اور پی کہ افلاک اور ساوات ایک چرنجی نهیں توروفسرصاحب کاسماوات کو افلاک کامترادف با ہمعیٰ ظاہر رنا غلط العوام کی بنام پرہے یا فارسی کے محاورد سے مغالط لگا، یا بعض غير محقق اقوال سے دھوكا كھايا -

مندرجہ بالاسطور میں موضوعات جمیر کے توالے سے بیان ہوجیا ہے کہ یہ حدیث
باعتبار معنے اور مفہوم کے بھی جے ہے، مزید تائید و توضیع کے لیے غور فرمائیے برکار ووعالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلم وسلم ہی سارے عالم کے ایجاد کا سبب اول وا کمل ہیں جب کہ
شبوت بحثرت احادیث اور اقوال سلف وخلف سے مبرہن وہیتن ہے۔ چنا بخہ حضرت
عبداللہ بن عباکس رضی اللہ تعالیٰ عنها سے مرفوعًا روایت کہ جبریل امین حضور پُرور صلی اللہ
تعالیٰ علیہ داکہ وسلم کے پاس حاض ہوئے اور عرض کیا :

يًا محمد لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ماخلقت النار "

ابن عساکر کی روایت ہے:

"لولاك ما خلقت السهنيا ؟

الیسے ہی حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے :

تعن النبي صلى الله عليه واله وسلوعن الله عزوجيل قال ما معهد وعزق وجلالى لولاك ما خلقت ارضى ولا سمائ ولا رفعت هذه الخضراء ولا بسطت هذه الغربية الغربية المناء "

نیر نبیقی اورصا کم نے حضرت عمر رضی الله تعالیے عنہ کی حدیث میں ذکر کیا اور انسس کو صحیح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیالسلام سے فرمایا ، ''درد در اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیالسلام سے فرمایا ، ''درد در در در در در در تعدید ''

"لولام**حم**ن ما خلقتك ـ''

ایک اور صدیث میں ہے:

کے فائدہ: اس بیان تحقیق سے بتا جلا کہ تمام شاہے مے سوسے وجاند آسمان کے نیجے فضا میں گھوم رہے ہیں اوران کی گردش کے راستے افلاکہ ہیں تواس سے جدید ما دی سائل کے ذریعہ خلابا زوں کے جاندیاکسی اور شنا ہے پراُ ٹرنے کامشلہ بھی خوب صاف ہوگیا۔ "لولاه ماخلقتك ولاخلقت سماءً ولا اب ضًا "

نيزمطالع المسرات وغيروكما بول ميريجى يدروايت موجود ب - ايك اورروايت مير بي كرحضور عليه المسرات وغيروكما بول مي عرض كيا ، يا الله ! نون في مجيح كس ليع ببيرا فرمايا به محيايتي عربت وجلال كفسم لمولاك ما خلقت الرضى ولا سمائى -"

مطالع المسرات صفح م الميس ب ،

وما ارسلناك الآم مهدة للعالمين وقال الشيخ سيدى عبد الجليل القصرى على هذه الأية فهوصلى الله عليه واله وسلم المرحوم به العالم بنص هذه الأية و ان كل خير ونوروبركة شاعت وظهرت في الوجود او تظهرمن اول الامجاد الى أخرة انحاذ لك بسببه صلى الله تعالى عليه واله وسلم "

یعنی برخیرورکت اور برنور (جس میں سورج ، جاندا درستدارے داخل ہیں ) جرمشہور و موجو دہوجیکا یا آئندہ ہوگا ، از ل سے ابد تک سب حضور پر نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ہی کے سبب ہے۔ نیز مطالع المسرات میں ہے جسے اعلیٰ حذت علیار حمۃ نے صلاۃ الصفار میں بھی نقل فرمایا ہے :

"اسه صلى الله تعالى عليه واله وسلومحيى لحيوة جميع الكون به صلى الله عليه واله وسلوفه ورحه وحياوته وسبب وجوده وبقائه "

( حفور رُر زرصل الله تعالى عليه و الهوسلام كانام محيى بال كالم محيى بال كرسار بهان كى زندگى آب كسبب سے به كيونكه وه جمان كى روح اور جان ميں اور اس كے باقى رہنے اور بيدا ہو نے كا سبب ميں)

رشرع شيخ زاده على البرده مي لولاه لم تخوج الدنيا من العدم كي

تشريح مين فرمات بين كرّ الله تعالى في حضرت عيلي عليه السلام كي طوف وحى فرما تي كم محرصطفا صلى الله عليه وآلم وسلم بيا بيمان لا و اورابني أمت كوان بيا بيان لا في كا حكم فرما و فلو لا محمد ما خلقت الجنة والناد بيني الرمحد (صلى الله تعالى عليه وآلم وسلم ) نهوت قيمين آدم كوبيدا نه كرما اورمحمد (صلى الله تعالى عليه وآلم وسلم ) نهوت قومين بهشت أورد وزح كوبيدا نه كرما "

رصلى الله تعاليه وآلم وسلم ) نهوت قومين بهشت أورد وزح كوبيدا نه كرما "
في هذا البيت تلميح الى ما نقل في الحديث القداسي لولاك الما خلقت الافلاك و المراد من الافلاك جميع المكنونات اطلاق لاسم الجزء على الكل واشاس ق على ماوقع له الملاق لاسم الجزء على الكل واشاس ق على ماوقع له صلى الله عليه والله وسلم في ليلة الاسراء فا نه عليه السلام لما سجى للله تعالى في سدرة المنتهى قال الله تعالى له عليه المعلوة والسلام انا وانت و ما سوى ذلك خلقة المنتهى قال الله تعالى الله عليه المناوة والسلام انا وانت و ما سوى ذلك خلقة المنتهى قال الله تعالى المنتهى قال الله تعالى الله عليه المنتهى قال الله تعالى الله عليه المنتهى قال الله تعالى الله عليه المناوان و ما سوى ذلك خلقة المنتهى قال الله تعالى الله عليه المناوان و ما سوى ذلك خلقة المنتهى قال الله تعالى الله عليه المنتهى قال الله تعالى الله عليه الصلوة والسلام انا وانت و ما سوى ذلك خلقة المنتهى اله و المناوان و المناوان و ما سوى ذلك خلقة المنتهى المناوان و المناوا

(اسس شومی اشارہ اس صدیث قدسی کی طرف ہے لولا کے لسب خلقت الد فلا کے۔ اور بہاں افلاک سے مرادتمام مخلوقات ہے گرزء بول کرکل مراد لیا گیا ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے جرشب امرار اللہ تعالیٰ نے صفور علیہ السلام سے فرمایا ، حب آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا کرمیں اور تُو اور اکس کے سوا جو کھے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا کرمیں اور تُو اور اکس کے سوا جو کھے ہے سبب کو تمھارے سبب سے پیدا کیا ہے )

نیزمطابع المسرات وغیرہ میں ہے :

قدة قال عليه السلام اول ما خلق الله نورى و من نورى خلق كلشئ"

( حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا : الله تعالى في

سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نورسے ہی ہر تیز کو پیدا فرمایا)

و پید مرونی الد نعالی عندی مشهور صدیث جس کو اعلی متعلیار جمه نیم مشهور صدیث جس کو اعلی متعلیار جمه نیم مسلام السفار فی نورا لمصطفی صلیم برجی نقل فر ما یا ہے کہ حضور علیا لصلام قال منابر المصطفی صلیم برجی نقل فر ما یا ہے کہ حضور علیا لصلام نورکو بیدا کیا ایسے نورک ہے جمورہ نورگر کوش کرتا رہ قدرت سے جمال اللہ تعالی نے فورکو بیدا کیا ایسے نورک سے بہورہ نورگر کوش کرتا رہ قدرت سے جمال اللہ تعالی نے چاہا ما لانکدالس وقت ندلوج محق نظم، ندجنت ند دوزخ ، مذکوتی فرمشتد، نداسمان فرین ، ندسورج بذبیا ند ، ندکوتی جن ندکوتی انسان ، پھرالس فورسے ہرجیز بیب افراتی ۔ دالمحتقر )

اس تمام بیان سے روز روش کی طرح واضح ہوگیا کرحضور نبی کیم علیہ الصلواہ والسلام کا نور پاک ابتدائے افر نیش سے اخر کا نما م کا نمات کا اصل ہے ساری مخلوقات اور سارا جہان اس کے انوار و تجلیات سے ہے اور حضور (صلی اسٹر علیہ و کہ وسلم ) کے لیے پیدا کیا گیا ہے ، لہذا حدیث لولاك لما خلقت الا فلاك کا معنی صبح اور اس کی ترکیب بے غبار ، اور لبض كا الس کے انفاظ كو حدیث سیم نه كرنا ضائل و منا قب بین الس کے ذکر کو منع یا ناجا تر نہ بین کرتا ، لبفضلہ تعالی نا دانی وضاحت كا فی اور دوسروں کے لیے دفاتر ہوں تو وہ بھی نا دانی وضاحت كا فی اور دوسروں کے لیے دفاتر ہوں تو وہ بھی نا دانی ۔

یاں ایک بات اور ہے جس کومیں بہاں بیان کرنانہایت ضروری مجھا ہو وہ یہ کہ روفیسہ صاحب نے اکس شعر کو توخوب ہدف تنقید بنایا ہے اور جو سارس غلط اور عقیدہ کرفتہ ام استنت کے خلاف ہے ، اس کی تعرفیت میں زمین و آسمان کے قلا بے ملا دیتے ، اسی نظم کا آخری مصرعہ ،

ے ماہب مارسے ہیں یارانِنبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں ہیں۔ یم کتنا فضول اورلغو ہے۔ پر دفعیسرصاحب نے کہا ہے کہ خلفائے اربعب کو

ہم مزنبہ قرار دے کراُمت اسلامیہ کوایک بہت بڑے اختلاف وا فرّ اق سے بحایا گیا ہے، اس اعتبار سے مولانا کا پرخیال ہزار تعریفوں کا حقدار ہے لاحول ولا قوة الآبالله - كيايروفيسرصاحب يرتباسكيس ككراكس مصرعه كى بنارير كتنااخلاف بُوا؟ تبراني فرتے كے كتنے لوگ مائب بُوئے ؟ كيااس سے حضرت ستدنا الإبجرصدين رضى الله تعالى عنه كى بعدالانبيام افضليت مطلفة كاانكارلازم نهبس آ آ ؛ کیا پیمفیده آج یک باعثِ افتران بنامُواہے ؛ معا ذاللّٰہ والعیاذ باللّٰہ ! 'نیز ایک اور بھی نشان دہی ضروری تمجھتا ہؤں کہ بزمی صاحب نے ظفر علی خاں کی ایک نعت جوصفی ۱۹۳ برہے اکس کے آخری مصرعہ ! اے ماجد ریشرب ولطحا الح! اورایک اور پوسفیہ ۵ اپرہے کے دسویں شعر کا پہلامصرعہ" شان خدائے پاکھی يتربيول كي الخ" ان دونول مصرعول مين بحي ضمناً تعرلين و توصيف كي حن مين مدينه طيبه کے لیے لفظ " پٹرب" استنعال کیا گیا ہے ہو مکردہ اورخلاب حدیث صحیح متنق علیہ سے محققین اکا برامل سنّت و الجاعة کی میی تحقیق ہے، جنانچ بحضرت مولانا و مرشد ناالاعظم مستيدى صدرالا فاضل مراواً با دى عليه الرحمة كے ايك عظيم فتوى كے حيذا قبياً سات نقل كرمّا بُون:

بخاری شرلین (وکذا) مسلم میں ہے ! یقولون یڈب و هی المد بین ہے ' (لوگ کتے ہیں یٹرب ، حالانکروہ میں ہے) اس کے تحت فتح الباری میں ! اعب بعض المنا فقین یستیہ ایٹوب و اسمها الذی یلیق بعاالمد بنة ' البض منافقین کو مدینہ طیبہ کو یٹرب کتے ہیں اور یہ اس کی شان کے لائق نہیں اسس کی شان کے لائق نام مرینہ ہے )

دوسری مدین جوامام احدنے روایت فرمائی ہے ،"من سعی السد یند ینتوب فلیست عفر الله هی طابقه "( جوشخص مدینه منوره کا نام یثرب رکھے اسے چاہئے کر استعفار کرے اس کا نام توطا بہ ہے) ۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ صفور صلے اللہ علیہ والمرسلم فے منع منرمایا

اس سے کرمدینہ کویٹر ب کہاجائے ۔نیز مرقاۃ جلد ۶ ص ۲۷-۲۲ رطویل بح<sup>ہے</sup> جسمیں ہے "قد حکی عد عیسی بن دینادان من سما هاینوب كتب عليه خطيئة واماستيتها في القران بيترب فهي حكاية قول المنافقين الذين في قلوبهم مرض وفد حكى عن بعض السلف تبحديم تسمية المدينة بيترب (عيسى بن دينار سيمنقول سے كرج شخص مد ببنه طيبه كويترب كه السس يركناه لكهاجا نأسخ اوروُه جو قرآن كريم مير یٹرب کہاگیا ہے تروہ منافقوں کی بات نقل کی گئی ہے جن کے دلوں میں ہماری ہے، اور بعبن سلف صالحین سے مدینہ عالیہ کویٹرب کہنے کی تحریم نقل کی گئی ہے) مدینه عالیه کا قدیمی نام یرب تھانبی کریم صلے اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نام تبديل فرما دبااورائس كي حكه طبيبها ورطابه نام ركوديا -حيانچه برلسان العرب اور ناج العروس لغت كى نهايت مستندا ورستهوركما بول مين عفى موجود ب - سيخ عبدالحق محدث دملوى رحمة الله تعالى علىرجذب القلوب سترليب ص و مين فراتيس (تزجمه) مُديث مين آياب كرمج الله تعالى في علم فرما ياسب كه بدينه كا نام طابر رکھوں''۔ آ گے تکھتے ہیں کدامام مالک علیہ الرحمۃ کا مذہب ہے کہ جسخص مدینہ طیب کی طرف نایا کی کی نسبت کرے یا الس کی فضا کونا زیبا کے وہ مستوجب سزاہے اوراہے گرفتار کرنا جاہتے حتی کرسی توبرکرے۔ سرکارابدقرار کے ورو دِمسعود سے پہلے میند شرافین کولوگ میٹرب کہتے تھے اللہ تعالیٰے کی سے الس کا نام طیبہ اورطا بدر کھاگیا ۔ تا ریخ بخاری میں ایک حدیث ہے جوشخص مدینہ طیب کو ایک باریٹرب کھے وہ اسٹلطی کی تلافی کے لیے دس مرتبہ کیے مدینہ مدرنید النہی ممن مِذبِ القلوبِ )

تومعلوم ہوا کہ بیزام (بیڑں) اللہ اورانس کے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ و السلام کوسخت نالیسندہ ہذا اس ع سشدہ نام کو مدینہ ترلیف کے لیے بولنا کیسے جائز ہوسکتا ہے! بعض بزرگانِ دین کے کلام میں جویٹرب کا نفط پایا جاتا ہے جیسا کہ عضرت جامی علیہ الرحمۃ کا ایک شعر ہے ؛ سے کم میں میں المطاکنی کے دیا ہے کہ وی دیا تھیں۔ ولطحا کنی

کے بودیارب کررو دریترب و تطحا کنم گرمکد منزل و گه در مدین جا کنم

تواکس کی اگر مناسب اور صحیح توجیه و تاویل ہو تو تھیک ور نرسیفت قلم سے تعبیر کیا جا کیکا کیونکہ احادیث واقوال کثیرہ سلف وخلف کے مقابل کسی ایک یا دوبزرگوں کا کلام کوئی حیثیت نہیں رکھتا جہ جا تیکہ کسی ازاد خیال شاعر کا کلام ۔ چنانچہ حضرت مولانا سیدالعارفین صدر الا فاضل مراداً بادی قدس سرہ العزیز نے ایک استیفتاء کے جواب میں ارشاد فرمایا ، "رہا عمرو کا استدلال صفرت مولانا جا می الشعل کے مجاب میں ارشاد فرمایا ، "رہا عمرو کا استدلال صفرت مولانا جا می مافعت وار دہوئی ، تو اس کے مقابل کسی بزرگ کے کلام میں اکس لفظ کے میں ممافعت وار دہوئی ، تو اس کے مقابل کسی بزرگ کے کلام میں اکس لفظ کے استعمال کا بیش کرنا کیا مفید الکلام رسول کے لیے کلام غیر ناسخ نہیں ہوگی۔ ملا وہ ازیں حضرتِ جا می کے کلام کی بہت عمدہ توجیہ یہ ہے کہ پیٹر ب سے والی عمرا دہیں ذکر خاص شہر ، چنانچ بیٹر ب پر بطحا کو عطف فرما نا اس کا مؤید ہے ، والی مرا دہیں ذکر خاص شہر ، چنانچ بیٹر ب پر بطحا کو عطف فرما نا اس کا مؤید ہے ، ور دوسر سینت عربی ، سے

گر دصحرائے مرینہ ہوئٹ آمدیا رسول! من سے برخود را فدائے خاک آ صحرا کنم

فرمانادلیل ہے اس بات کی کہ شعراول میں پیزب سے مدینہ طلیب کے گردو پیشر کا صحا مراد ہے -ایک بزرگ کے کلام کی الس قدر توجیہ نها بیت بهتر ہے ناکر ممانعت حدیث لازم نر آئے مگر صریح حدیثوں کے ہونے ہوئے اس کو سند بنانا نا داتی ہے۔ واللہ الها دی وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبه والد وضعید وسلمہ۔

ا زاسنا ذالعلما بحضرت مولاً، علامه الوالفيها محدياً قرصا حب منبياً م النوري امت بركاتهم صد المدرسين وارالعلم حنفيد فريد يربصير لور

### مريث لولاك

ضبائے حرم متی ۱۹ ء کے شمارے میں مولان ظفر علی خاں کی نعت گوئی'' کے عنوان سے جناب خالد بزمی صاحب کامضمون پڑھا ، اس مضمون میں اس شعر پر تجٹ گگتی ہے : ۔۔ گرادض وسماکی محفل میں لولاك لما كاشورند ہو

گرارض وسما کی محفل میں لولاک کمها کاشورنه پررنگ نه موگلزارول میں به نور نه ہوسیارس میں

خالد زمى صاحب تلحقة بين ا

" لولاك والى حديث صحيح نهيں ہے، ليكن مولانا ظفر على خال بهرعال محدث نهيں شاعر تھے، اور انھوں نے يدالفا ظعام رواج كے مطابق ہى استعال كرلئے "

اس سلسلے میں گزارش بیہ کہ اگریہ بات صرف مولا نا ظفر علی خاں کی شاعری کے سیسے کہ دورہ وتی توکو تی بات دیمتی کے سیسے کے محد دورہ وتی توکو تی بات دیمتی کے سیسے بڑے محد شاور وقت کے مجد دِاعلی صفرت مولانا احدرضا خاں بربلوی علیہ الرحمۃ نے محمی اپنے اشعار میں کیا ہے ، مثلاً فرماتے ہیں ، سے

ہونے کہاں خلیل و بنا کعب ومنی لولاک والے صاحبی سب نیرے گھر کی ہے (حدائی بخشش حصاول ص

اور محدّث ابن جوزی کے نلمیذرشید شیخ سعدی علیه الرحمۃ فرماتے ہیں کہ تراعب بِّر لولاک تمکیں کبس است ثنائے تو طلہ ولیسس کس است

(بوستنان صنع)

اس لیے اس حدیث کومحض اس لیے نظرانداز نہیں کیا جاسکنا کہ اس کا ذکر صرف ایک شاعرنے کیا ہے۔ اس حدیث کو ناقا بلِتسلیم قرار دیتے ہڑئے نے فالدبز می صاب تکھتے ہیں کہ:

"کسی حدیث کے صحت پر مبنی ہونے کا سب سے پہلا ثبوت اس حدیث کا قواعد عربی کے مطابق ہونا ہونا ہے اور یہ الفاظ عربی زبان کے فاعد وں کے مطابق درست نہیں ، ان میں سب سے پیلے لولاك كى تركیب ہے عمل نظر ہے "

کالش برمی صاحب نشان دیمی کرتے کہ اس میں فلاں عربی قاعب دہ کی مفالت ہے اور اکس کی ترکیب میں فلاں غلطی ہے تاکہ اس پرغور کیا جاتا۔
بہرحال اس محت کے اجمال بلکہ ایمال سے صرف نظر کرکے اس لفظ کی ترکیب نوی بیٹن خدمت ہے۔ اس حدیث میں " لو کا "کے بعدضمیر مجرو دمتصل کو ذرکیا گیا ہے اور یہ جائز ہے کیونکہ " لولا" کے بعد مبتدا مذکو رہو تا ہے اور خرمی دون ہوتی ہے

ك اگرميں يه كه دُوں كرصاحب ضمون كا" فاعدوں " كھنا ہى خلاف قاعدہ ہے كيونكر عربى نرا بى ما تو امبدہ كم عن قاعدوں نہيں قواعداً فى ہے ، نو امبدہ كم مربح كم برمى صاحب بُرانهيں مانيں گے ۔ (سعيدى)

اورمبتدا اسم طا مرجعی ہوتا ہے اوراسم ضمیر بھی ، اور ضمیر عموماً مرفوع منفصل ہوتی ہے الير قليل طور رفيم مرتصل مجي لائي جاني بها، اوراس وقت" لو لا " جاره بوناس اور مجرور بنام ابتدار محلًا مرفوع بوتا بيه - جناني ابن مشام انصاري فرطة مين : أذاولى لولامضس فحقه ال يكون ضييرى فع نصولوكا انتم لكنا مؤمنين وسمع قليلا لولاى ولولاك ولسوكا ا خلا فاللمبرد ثغرفال سيبوية والجمهورهي جائ للضمير مختصة بهكما اختصت حتى والكاف بالظاهر ولاتنغلق لولاى بتثئ وموضع المجر وربهاس فبع بالابتداء والخيرمحدوف " (مغنى الليب ج اطال) تُجب " لولا " كے بعضميرلائي جائے ترو ضميرمرفوع ہوني حاہيے مثلاً نوانتم .... الخ اورقليلاً سناگيا ب لولاى ، لولاك اور لولاه بفلاف مرواوركيبور اورتموركة بسكريه لولاجاره ب اوضمیرکے ساتھ خاص ہے جیسے" حتی " اور کاف" کی خبراسم ظاہر کے ساتھ خاص ہے اور یہ لولا کسی کے متعلق نہیں ہوتا اور اس كامجور بربائ ابتدار محلاً مرفوع بوتاہے "

نیز علامہ بوصیری فی عربی زبان کے مشہور تصیدہ بردہ میں کولا " کے بعضمیر مجرور منصل کواستعال کیا ہے ، فرماتے ہیں ، ع

لولاه لع نخرج الدنيامن العدم

اورع بن کامشہوراور سنندشاع ایر الطیب متنبی کا پیشعر بھی کلولا " کے بعد ضمیر مجرور تصل کے استعمال پر ایک قوی شہادت ہے سے الی ذی شیمة لستی فقت فوادی فلولاء لقارت به الذیب

(د بوان متنبی ص ۲۷)

اس صدیت پربزمی صاحب کا دوسرااعتراض بیر ہے گھ" لولاك "اس حدیث سے ماخو ذہبے جس میں ہے لولاك لما خلقت الافلاك ، اور برمیح نہیں ہے "

اس بارے میں بیرمعروض ہے کہ صرف ''لولا اکے ' کر کر دینے سے یہ کیسے لازم آگیا کہ بیرلولا اکے لیما خلقت الا فلا اک سے ماخو ذہبے ، یہ صدیث متعد دالفاظ سے مروی ہے ، مثلاً ؛

(1) لولاك لماخلفت الجنة

(٢) لولاك لماخلقت الناس

رس) لولاك لماخلقت الدنيا

بس جب یہ حدیث منعد والفاظ سے مروی ہے توصرف لولاك لمدا خلقت الافلاك كوكيسے مسلزم ہوگيا ؟ صاحب مضمون علم اور بصيرت كے بيش نظر يہ تو نهيں كها جاسكنا كہ ان كے سامنے حدیث كے یفنقف الفاظ نهيں تھے، تيمر كون ساور جذبہ نفاجس كى وجہ سے بزى صاحب نے حدیث كے بیمعروف اورمسلم الفاظ حيور كرخاص لفظ افلاك كو ذريعة تنقيد بنايا ؟

اس مدیث کی تحقیق کے سلسلے میں او الاگر ارش بیہ ہے کہ ماہرین مدیث نے تصریح کی ہے کہ لو لاائے لما خلقت الا خلاك معنی ثنا بت سپطیکن لفظ ا ف لاك کے ساتھ تا بت نہیں ، بینانچہ ملاعلی قاری فرمانے ہیں :

لولاك المأخلقة الافلاك، قال الصنّعانى انه موضوع كن افى الخلاصة لكن معناه صحيح فقد روى الديلى عن ابن عباس مضى الله تعالى عنهما مرفوعا اماف جبرائيل فقال يا محمد لولاما خلّقت الجنة لولاك ما خلقت الناروفى رواية ابن عساكر لولاك ماخلقت الدنيا " (موضوعات كبيرصهم) "صنعانی نے کہا کہ لولاك لما خلقت الافلاك موضوع ہے (خلاصه)ليكن اس كامعنی صحیح ہے كيونكہ دلمي نے ابنِ عباس سے مرفوعاً روايت كيا ہے ،ميرے بالس جرائيل آئے اور کہا كہا ہے محد رصلی اللہ نعالی عليہ واکم وسلم ) اگر آپ ندہونے تومين جنت پيدا كرنا نه نار پيدا كرنا ، اور ابنِ عسائح كی روايت ميں ہے كہ اگر آپ نہ ہوتے توميں دنيا كو پيدا نہ كرنا ."

اورمولاناعبدالحي لكھتے ہيں ؛

أفلت نظيراول ماخلق الله نورى فى عدم تبوت لفظ و ورودة معنى ما اشتهر على لسان الفصاص و العوام والخواص من حديث لولاك لما خلقت الافلاك. "مين كهما بمول كه اول ما خلق الله نورى " جس طرح لفظًا أبابت نهين اسى طرح و معرف سيج و اعظين اورعوام و فواص كى زبان يرمشهور سيح لعنى لولاك لما خلقت الإفلاك.

(الآثأرالمرفوعهص ٣٥)

افلاك كى روايت قطعًا جائز قرار الى أن اسى وجرسے ماہر بن مدیث نے تصریح كى ہے كہ بدروایت معنًا ثابت ہے اور اعاظم علماءِ السلام نے اس كو افلاك كے لفظ كے ساتھ روایت كيا ہے ۔

زیل مین مم ان احا دیث کوییش کورید مین بین بین بین لولاك كے ساتھ لفظ سهاء كی صراحت كی كئی ہے ، خیانچ علامہ بربان الدین لبی فرماتے ہیں ، "و ذكر صاحب كماب شفاء الصدور فی مختصرہ عن علی بن ابی طالب مضى الله عنده عن النبی صلی الله تعا عليه واله وسلم عن الله عن الله عن وجل قال يا محمد وعزتی و جلالی لولاك لها خلقت ارضی و لاسما فی ولاس فعت هذه الخوار ، ولا بسطت هذه الغبراء .

(انسان العيون جلدا ص ١٥٤)

"صاحب شفار الصدور نے حضرت علی سے انھوت سرکار دوعام علیہ الصارة والسلام اور مرکار نے مولائے کا سُنات عز وجل سے روایت کیا کہ الشاتعالیٰ نے فرمایا اے محمد المجھے اپنی عزت و جلال کی قسم الگراک بنہ ہوتے تو نہ میں زمین ہیں۔ اکر النہ اسمان ' نہ ینملگوں جہت بلند کرتا اور نہ خاکی فرش کچھاتا '' اور علّامہ فارسی رحمۃ الشاتعالی علیہ فرمانے ہیں ،

"وفى حديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عند البيه قى فى دلائله والحاكم وصحيحه وقدول الله تبارك وتعالى لا دمعليه لولامحمد ما خلقتك وروى فى حديث اخرلولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا الرائضا -

بهيفى اورحاكم في حديث عرصى الله تعالى عنه مين ذكركيا اوراس كوصيح

قرار دیا اور دُه الله عز وجل حضرت آدم سے فرما ما ہے کہ اگر محمد منہ من تا ہے کہ اگر محمد منہ من تا ہے کہ اگر محمد منہ تا ہوئے ہیں آیا ہے کہ اگر محمد منہ ہوئے تو میں نہتم کو پیدا کرتا اور نہ ہی آسمان و زمین کو سدا کرتا \*\*

ومطابع المسرات شرح ولاتل الخيات مالا

اوراعلحضرت فاضلِ بربلوی فرماتے ہیں ،

"أمام قسطلاتی مواه ب اللدند و منح محدیدی رساله میلا دوا مام علامه سے ناقل، مروی مبوا که آدم علیدالسلام نے عض کی کوالی ! تو نے میری کفیت الوجی کس لیے رکھی ؟ حکم ہواا ہے آدم البنا سرا طا، آدم علیالسلام نے سرا طایا ، سرابردهٔ عرش می سعد صلے اللہ علیہ وسلم کا نورنظ آیا ، عرض کی : اللی ! پرکسیسا نورہ ؟ فرمایا : هذا نوس نبی من خدیتك اسمه فی اسماء احمد وفی الا بهن محمد لولا لا ما خلقت سماء ولا ارض د فی الا بهن محمد لولا لا ما خلقت سماء ولا ارض میں احرہ ہے اور زمین میں محمد ، اگروہ مذہونا میں مذکھے بنا آبا اور ندزمین و آسمان کو بنا تا ) "

(تجلي اليقين ص ٣٠)

اورعلامه عبدالرئم ن صفوری شافعی تحریر فرماتی بی :
"عن علی مضی الله تعالی عند قلت یاس سول الله مسم
خلقت قال لما اوجی الی ربی بها اوجی قلت یاس ب مسم
خلقت قال تعالی وعنی قی وجلالی لولاك ما خلقت
امضی و سعائی -"

"حضرت على رضى الله تعالى عند سے روايت ہے ميں نے كها

یارسول الله اکبکس لئے پیدائے گئے بحضوراکرم نے فرا با جب الله تعالے نیمیری طرف وحی کی تومیں نے پُرچھا : تُو نے مجیکس لئے پیدا فرما یا ؟ فرما یا ، مجھے اپنی عزّت وجلال کی قسم! تمھیں پیدا ذکر تا تو ندا سمان کو پیدا کر ما ندز مین کو "

(نزېته المجالس ج۲ ص ۱۱۹)

نقولِ بالا میں برحدیث نفظِ سماء کے ساتھ روایت کی گئے ہے اور اسے علیا ہوا سلام اور ما ہرین حدیث نے روایت کیا ہے اور اس سے ہمارا مقصور اسس امرید دلیل قائم کرنا ہے کہ افلاک کے معنی میں نفظِ سماء کے ساتھ اس حدیث کی روایت کی گئی ہے اور ہُون کہ افلاک کا نفظ معنی ثابت ہے الس وجہ سے س حدیث کی سماء کے معنی میں افلاک کے ساتھ روایت بالمعنی قطعًا جا کز قرار بائی ۔ باقی بزمی صاحب کا یہ کہنا کہ "بھرافلاک کا لفظ قران وحدیث میں کہیں استعمال بہتی کو کہ المقار الا تن المقات نہیں ہے کیونکہ اگر صور نفلک جوافلاک کے مطالبہ بہتے اس کا استعمال قران وحدیث دونوں میں موجود ہے ، مثلًا قرآن وحدیث میں ہے کیونکہ واضلا کی استعمال ہے اس کا استعمال قران وحدیث دونوں میں موجود ہے ، مثلًا قرآن کوریم میں ہے کی فیظ فلک سیست میں استعمال ہے کہنے جواب کا کہنے مشہورا مام علامہ ابن اشر فرما تے ہیں ،

(فلك) في حديث ابن مسعود تركت فرسك كانه يد وس

فى فلك \_ (النهاية فى غريب الحديث والاثر، ج ٣ ص ١١٥)

اسی طرح لغتِ حدیث کے ایک اورامام مشیخ محدطا مبرنے بھی اس حدیث کو مجمع مجار الانوار جلدس صفحہ ۹۵ پر"فلک" کے تحت ذکر کیا ہے۔

مذکورہ بالاتصریے سے ظاہر ہوگیا کہ فلک کا تفط غیر قرآنی یا غیر صدیتی نہیں ہوگا کہ اور کتاب کا تفط غیر قرآنی یا غیر صدیتی نہیں ہوگا کہ اور کتاب وسند کے اور کتاب اور سند کے کہا دان کے لیے اجنبی اور اس سے متصا دم نہیں بلکہ اطلاقاتِ کتاب اور سندت کے

موافق اورعین مطابق ہے اور یہ تمام حقائق اسا نیدِاسلام اور محققین علمار کرام رہیا تھے۔ یہی وجرہے کہ اعفوں نے اپنی تصانیف میں اس صدیث کو لفظ "افلاک" کے سائقدروایت کیا ہے اوراس پاعتا دکیا ہے۔ چنانچہ امام ربانی مجدّدا لف ثانی عليه الرحمة فرماتے ہیں:

سرويث فرسي كولاك لماخلقت الافلاك "راكه ورشان ختم أارسلُ واقع است عليهم الصلوات والتسليمات اننجبُ

( مديثِ فدسي " لولاك لماخلقت الافلاك" جوحضورُتم الرسل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى شان ميرا تى ہے ، اس كا بھيد صلی المدلعا ی پیدر ا بھی الس جگر معلوم کرنا چاہئے ) (معتوبات دفتر سوم حصرتهم ،مکتوب ۲۲ صصف)

اسى مديث كو الشيخ احربس بندى في مكوبات دفر سوم محصد به مكتوب ١٢١ ص ١٤١ میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ سشیخ مجد دالعن ٹانی رحمۃ الشیطلیہ کا جوعلمی اور تقتیقی مقام ہے و و خولیش بیگانه سب کے نز دیک مسلم ہے اور محتوب میں شیخ کا اس صدیث کومتعدد بار ذکر کرنا اوراس سے استدلال کرنا اس امریر آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہے كدان كے نز ديك حديث لوكاك لما خلقت الا فلاك "معني صحح اور ثابت م اورعلام محود آلوسي بغادي فرمانين :

والتعيين الاول المشام البيه بقوله صلى الله عليه وإله وسلمراول ماخلق الله نورندك ياجابد وبواسطة حصلت الافاقة كما يشيراليه لولاك لما خلقت الافلاك (اورتعيين اول كى طرف حضوركے قول" اے جابر إسب سے بيلے تیرے نبی کا نورپدا فرما یا اوراسی کے واسطے سے خلق کوفیضان ہوا ً كى طرف اشاره ہے، اور اكس كى طرف لولاك لما خلقت

الافلاك مي اشاره ب)

تفنیر و ح المعانی ایل سنّت کے تمام محاتب فاریس کیساں مقبول ہے اور علام جمورہ الوسی کو متاخرین مفسری میں سب سے اونجام هام حاصل ہے ۔ ان کی علمی تفایہت سب کے نز دبک متند حیثیت رکھتی ہے اور صدیث پر جرح وقد ح کر فیس ان کی نظرا بن جوزی سے کم نہیں ، جنانج بعض لیسی احادیث جن کا ما الفقہ اور بعض محدثین نے اعتبار کیا ہے (مثلاً منبع ذکرِ جبر کے بار سے بس اثر ابن مسعوداو صدیث تلک الغرانیق العملیٰ) ان کی اسنا دیرعلام آکوسی نے محققانہ جرح کرنے صدیث تلک الغرانیق العملیٰ) ان کی اسنا دیرعلام آکوسی نے محققانہ جرح کرنے کے بعد النفیار دکر دیا ہے بیس ایسے ظیم محقق اور نا قدر حدیث کا آکولاک لسما خلقت کے بعد النفیار نوالفقار علی دیوبندی لیکھتے ہیں :

وقوله لولاه اقتباس من حديث لولاك لما خلقت الدفيدا، "

(عطرالورده مشرح قصيره برده ص ١١٠٢٥)

مولانا ذوالففارعلى مسلك ولوبندك ترجان اوراصول ميں بزمی صاحب كے بم عقيدہ بي اس كيسلفی اور ديوبندی حضرات دونوں پرمولانا ذوالفقارعلی كی پرخ رجبت ہے جس میں انخوں نے" لولا ك لما خلقت الاخلاك" كاحدب بيونانسلم كرايا ہے ۔

ان تقریحات سے مس وامس کی طرح واضح ہوگیا ہے کر حدیثِ لولاك کی افلاک کے لفظ کے ساتھ روایت بالمعنی جائز ہے اور سیماء ، جنت ، ناد اور دُنیا کے الفاظ کے ساتھ اس کی روایت یا للفظ ضیح ہے اور اکس طرح حدیثِ ولاك روایت ، ترکیب و اعراب ہراعتبار سے بے غیار ہوگئی ۔

ولاك روایت و درایت ، ترکیب و اعراب ہراعتبار سے بے غیار ہوگئی ۔
انگریہ ما ہنا مرضیا ہے حرم ، جون ۳ - 19

#### دامن كوذراد مكير.....؟

قار کین کرام! "حدیث لولاک" پر آپ نے تحقیق مضامین ملاحظہ فرمائے۔ اب ذرا معرض کے اپنے قلم سے اعتراف حقیقت دیکھئے۔ میرے سامنے جناب جان محد البحم وزیر آبادی کا مجموعہ نعت "مینائے کور" جے آج کمپنی نے ۱۹۲۹ء/ ۱۳۸۸ھ میں شائع کرنے کی سعادت عاصل کی جس میں جناب خالد بری صاحب حضرت الجم وزیر آبادی کے تعارفی کلمات کے بعد لکھتے ہیں۔

"لیجے اس "خضر تعارف" کے بعد اس مجموعہ کے بعض اشعار ملاحظہ کیجے متعدد اشعار بیش کرنے کے بعد صفحہ نمبر ۱۰ کا یوں آغاز کیا "حدیث پاک میں ہے "لولاک لما خلقت الافلاک"۔ اگر تو نہ ہو تا تو میں ان آسانوں کو میں ہے "لولاک لما خلقت الافلاک"۔ اگر تو نہ ہو تا تو میں ان آسانوں کو پیدا نہ کرتا"۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضور اکرم میں ہے گی ذات گرای باعث تخلیق عالم ہے اور آپ ہی کے لئے سورج کچاند اور ستاروں کی بزم سجائی گئ

آپ کے انوار سے روشن ہیں خورشید و قمر آپ کے جلوؤں سے قائم ہے ہمار گلستان اس حقیقت کو اہل دل و نظر ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو مخص اس آقائے نامدار کا دیوانہ ہووہ جمال کے حکیموں' فلسفیوں' اور نکتہ وروں سے زیادہ فرزانہ ہو تا ہے اور جو شخص ان کا دیوانہ نہیں تو اس یقین میں کوئی شک نہیں کہ وہ فرزانہ نہیں۔

آه وه دل عشق احمد میں جو دیوانه نہیں

لاکھ فرزانه کے دنیا وه فرزانه نہیں
اس نعت کامقطع بھی حقیقت ہے۔

اس پہ کھل کتے نہیں انجم بھی راز حیات بالیقیں عثم رسالت کا جو پروانہ نہیں

تری صورت میں ہوا نور حقیقت بے نقاب

کیوں نہ کمہ دوں "آفاب آمد دلیل آفاب"
خالد بزی مزید تحریر کرتے ہیں۔ "انجم صاحب کی فارسی نعتوں سے حسب ذیل
اشعار خاص طور پر قابل ذکر ہیں"۔

دو عالم بویدا ز نور مجم این و آل از ظهور مجم این

زمین و زمان مست و مخور باشد به جرعه زجام طهور محمد المناقلة المناقلة والمناقلة والمناقلة المناقلة المناقلة والمناقلة المناقلة ال

آخری مطربوں رقم طراز ہیں۔

الغرض الجم صاحب ك اس نعتيه مجوعه مي الل ول ك لئ بت

ہے جواہر ریزے ہیں جن ہے دلدادگان محبوب حق اپنے دامن بھر سکتے ہیں۔
انہی جواہر ریزوں کی حضرت انجم یوں خیرات تقلیم کر رہے ہیں۔
روش تر انوار سے نیر بھی قمر بھی
مظر تیرے انوار کا ہیں گل بھی شجر بھی
دل ماہی ہے آب ہے فرقت میں جگر بھی
رحمت کی نظر سید لولاک ادھر بھی

حدیث "لولاک لما خلفت الافلاک" پر اپنی لاعلمی کے جوابرات بھیرنے والے پروفیسر بزی صاحب!! ان تعارفی کلمات کو کون سے ترازو میں رکھا جائے؟ وقعوی فرزائلی میں یا مصطفوی دیوائلی میں۔ محسوس ایسے ہوتا ہے جب آپ مصطفوی دیوائلی سے سرشار سے تو ہمی عقیدہ تھا جو فذکورہ بالا اقتباس سے ظاہر ہو رہا ہے اور جب منافقت کے جراشیم آپ کے رگ و ریشے میں سرایت کر گئے تو دفوی فرزائلی سے مست ہو کر اس حدیث پر لایعنی اعتراض کر دیئے جے دیوائلی کے عالم میں آپ حقیقت تسلیم کر چکے ہے۔

تہماری چال سے پہانا ہم نے تم کو برقع میں ہزاروں کو چھپایا تم نے خود کو سر سے پاؤں تک براروں کو چھپایا تم نے خود کو سر سے پاؤں تک تابق قسوری

وَالَّيْلُ دُجِي مِنْ وَّفُرَتِهِ اوررات روشن بوئی آب کی زلفوں سے ٱهْدَى السُّبُدَلِدَ كَاكَتِهِ سيد ہو گئے رستے آپ کے وکھانے سے هَادِى الْاُمْسِمِ لِشَرِلْعَتِهِ ہدایت دکھانے والے مت کے پنی شریعیت کیلئے كُلُّ الْعَرَبِ فِي ْخِـ لُ مَتِـ ٥ تمام عرب (جهال) آپ کی خدمت میں ہیں شَقَّ الْقُهَرُ بِإِشَارَتِهِ مھٹ گیا جاندساتھ اشارے ان کے سے وَالرَّ بِيُّ دَعِل لِحَضُونِيهِ اوربرورد کارنے بُلُایا ان کو اپنے سامنے عَنْ مَّاسَلَفَامِنُ أُمَّتِ وہ گناہ جو ہڑوئے امت اُن کی سے

الصُّبُحُ بَدَامِنُ طَلْعَتِهِ قبع ظاہر رہوتی آپ د استعلید میں کی بیٹیا ہے فَاتَ الرُّسُلاَ فَضَلَّا وَّعُلاَ بیش دستی لے گئے میغروں سے بردگ فیندگیں كَنْنُ الْكُرَمِ مَوْلَحَ النِّعَمِ آپ خزانہ مجشن اورصاعب نعمت کے ہیں آنُ كَى النَّسَبِ آعُلَى الْحَسَبِ بهت یا کمزه نسب والے بلندغا ندانوں والے سَعَتِ الشَّجُرُ نَطَقَ الْحَجَدُ دوڑے آئے درخت، کلام کی سیقروں نے جِبُونُكُ أَتَىٰ لَيْكَةَ ٱسْدَى جبر بل علیالسلام آتے رامیعسراج میں نَالَ الشَّرَفَا وَ اللَّهُ عَمنَا يہنچ بزركيوں كو اورالله في معاف كي

فَهُ حَتَّمُ مُنَا هُ وَ سَلِينَ فَا اللهِ فَهُ وَ سَلِينَ فَا اللهِ فَهُ وَاللهِ فَهُ وَاللهِ فَهُ اللهِ فَا اللهُ ا

# مملاو لورطية كيا

حضرت ابن عبالسس مضى الله تعالي صحابه كرام اومحفل ميلاد عنه فرماتے ہیں: إِنَّهُ كَانَ يُحَيِّدُ ثُهُ ذَاتَ يَوْمِرَ فِي بَيْتِهِ وَقَائِعٌ وِلاَدَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لِقُوْمِ فَيَسْتَبْشِرُونَ فَ يَحْمَدُ وْنَ اللَّهَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ فَإِذَا جَاءَ النَّسِيحُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَّتُ لَكُمْ شَفَا عَنِيْ \_ (الدرالمنظم في مولد النبي الاعظم) ( تنويرلا بي الخطاب الاندلسي ذكر النرقاني ) (ایک دن وه اینے گھرایک اجماع سےنبی کرم صلی الله علیہ وسلم کی ولادتِ باسعادت کے واقعات بیان فرمارہے تھے صحابه كزام رضوان التدنعالي عليهم اجمعين برام محظوظ موكر حدالني اورنبي كرم صعيد الله تعالى عليه وسلم يرصلوة (وسلام) يرط رہے تھے کواسی اثنار میں نبی کر مصلی اللہ تعالے علیہ وہم تشریف لائے اور فرمایا :تھارے لیے میری شفاعت حلال برگئی)

صحابه كرام اوتعليم سيلاد عنه ذماتي بن المالية تعالي

مُّوَرُتُ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سُلَّهُ إِلَى بَيْتِ عَامِرِ الْاَنْصَابِي يَ وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَالِمَ وِلاَ دَتِهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِا بَنَائِهِ وَعَشِيْرُتِهِ وَلَقُولُ هَٰذَا الْمَهُ وَعَشِيْرُتِهِ وَلَقُولُ هَٰذَا الْمَهُ وَعَشِيْرُتِهِ وَلَقَولُ هَٰذَا الْمَهُ وَعَشِيْرُ تِهِ وَلَقَولُ هَٰذَا الْمَهُ وَعَشِيْرُ تِهِ وَلَقَولُ هَٰذَا الْمَهُ وَعَشِيدُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ الْمَهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللهُ وَمَا لَكُ وَمَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ نَاجِى نَجَالَكَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(حوالهمنكو)

(نبی کریم صلے اللہ تعالیے اللہ وسلم کی معیت میں میں حضر عامر انصاری (رضی اللہ عنہ ) کے گھرگیا وہ اپنے گواپنے میں اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حضر اللہ علیم دے رہے تھے اور فرمار ہے تھے کہ یہی وہ دن ہیں وہ دن حضور صلی اللہ تعالیے علیہ وسلم جلوہ گرموئے ، بس حضور سیدعا لم صلی اللہ تعالیے تولم فرانیاد جلوہ گرموئے ، بس حضور سیدعا لم صلی اللہ علیہ وسلم فرانیا : بے شک اللہ تعالیے ویک در وازے کھول دے اور تمام فرشتے تھاری مغفرت کی در وازے کھول دے اور تمام فرشتے تھاری مغفرت کی در وازے کھول دیے اور شخص تیری طرح (محفلِ میلاد) منعقد کرے گاوہ تری طرح نجات یائے گا)

فائدہ: ان دونوں روایتوں سے معلوم مہواکہ محفلِ میلادِ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کامعمول تھا اورعین ولادتِ باسعادت کے دن لعیسنی ۱۲ رہیے الاول شریف کو بھی محفلِ میسلاد کا انعقاد صحابہ کرام رصی اللہ تعالیٰ عنهدی سنت ہے ۔

مضرت عثمان بن ابی العاص رضی الله تعالی عنم ابنی والدہ سے دوایت کرتے ہیں کا ضوی الله تعالی عنم الله علیہ وسلم کی والدہ سے دوایت کرتے ہیں کا ضوی نے فرمایا : میں رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی والا دت با سعادت کے وقت حضر سینے وائم منہ رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں حاضر ہوئی اس رائ مجھے ہر چیز سئورج کی طرح روشن دکھاتی دیتی حتی، میں فےستاروں کو دیکھاتی یو محسوس ہونا تھا جسے میری طرف جلے آرہے میں ۔

ف بی تو تیک حفرت شفید بنت عبد المطلب رضی الله تعالی عنها فرماتی میں که فورسی نور فورسی نور میں حضرت سیده آمند رضی الله تعالی عنها کی خدمت انجام دے بئی تھی کہ میں میں حضرت سیده آمند رضی الله تعالی غدمت انجام دے بئی تھی کہ میں نے دیکھا آپ کا فررچراغ کی روشنی پر نالب آگیا ،میں نے اس وقت دسنس فشانیاں دیکھس:

(1) جب أب بيدام و ترسب سي يما أب في سجده كيا.

(۷) سجدے نسے سراٹھاتے ہی صبح ویلینج انداز میں کہا : لا اللہ الفِیاف سَرَ سُوْدُ لُهُ اللّٰهِ ۔

(١٧) مين نے كاب نه نبوت كو آپ كے چمرة افورك نورسے نور و نور بايا۔

(سم) میں آپ کوعسل دینے کا ارادہ کیا تو ہاتف نے آواز دی: اےصفیہ! تو میں ایک کو طریقہ نام کیا تو ہاتھ کیا گاریاں از ان

تم تكليف نرائها وسم في إي حبيب كوباك وطاهر بيدا فرمايا سم

(۵) میں نے معلوم کرنا چا ہاکہ لڑا کی ہے یا لڑا کا ، تومیں نے دیکھا آپ فختون اورنا ف برمدہ بیدا ہوئے۔

اورماف بریدہ بیدا ہوئے۔ ( ۲ ) میں نے کیڑے میں کیسٹنے کے لیے اٹھا یا تواپ کی ٹیشت پر مہر نبوت تھی۔

( 4 ) آب ك كندهون ك درميان تحريرها لا إله والد الله مُحْمَدَنَ وَالله الله الله مُحْمَدَنَ وَالله الله

(٨) وبال سومين في أب ك الوارس بصره وشام ك محلّات ديكھ

(١٠) آپ کي آنگهين تُركيني درچره تنسم تھا۔

(۱۰) کاشاندًا قدمس پرنوُرانی رچم لهراماً نظرآیا۔ حروب براک میں میں کی مصفرت عبدالمطلب بیان فرماتے ہیں کومیں نبی کریم . میرو بر میک کا رہیں گئے۔ ملول بموضح صلے اللہ تعالے علیہ وسلم کی ولادت باسعادت كى شب طواب كعبة م مصروت نفا، نصف رات گزر رېلى حقى كيا دىكھتا ہوں كە مقام ابراہیم کی جانب سبت الشرشرلین سجدے کر دیا ہے اور اللہ اکبر کی آوا زیں بلند نہورہی ہیں ، پھرآوا زیں سُنا ئی دیں کہ اب میں مشرکوں کی نجاست<sup>وں</sup> اورزماند جہالت کی نایا کیوں سے پاک وصات کر دیا گیا ہوُں ، پھروہاں رِیّام بت سرنگوں دیکھے ، نہل کی طرف دیکھا جوسب سے بڑا تھا وہ بھی اوند ھے مُنها یک بچھر ریگرا بڑاہے ، پھرصفا یہ آیا ویا نوشی ومسترت سے شورٹ ناتی دے رہا تھا مگر آواز دینے والے نظر نہیں آرہے تھے ، الیسے محسوس ہورہا تھا کہ مرندوں کی صُورت میں ملائکہ مکہ مکرمہ پر بادل کی طرح جھائے ہوئے ہیں اور يكاريكاركركهه رہے ہیں كرمحدصلے الله تغالے عليہ وسلم پيدا ہو چکے ہیں ، پھرس كات نَهُ أَمنه كي طرف آيا ، دروازه بندتها ، ميں نے کہا دروازه كھولئے ، حضِرت سبيّده المندرضي اللّه نعاليٰعنها نے کہا ؛ ابّا جان اِمحد کی ولادتِ پاسعاّد مبادک ہو۔ میں نے کہا: فرامیرے یالس لائے تاکہ زیادت سے سُ وکام ہولُوں ۔ بولیں ؛ ابھی اجازت نہیں ۔ پھرمی نے کہا ؛ آمنہ اِتین دن ایس سعادت مندفرزندگود کھا تیے گانہیں۔ بھر میں نے ایک نقاب لوٹس کو دیکھا جة ملوار ليے کھڑا ہے اور کہ رہا ہے ؛ عبدالمطلب! والیس جا نہے تا کہ ملائکہ مقربین اور نمام علیتین نیرے شہزادے کی زیارت سے فارغ ہو جائیں، اس يرميراجسم لرزن سكااوري ورابا سرنكلا تاكدة ليش كوسمفرت محد صله الله عليه وتسلم كي ولادتِ باسعادت كي خبر دول ليكن معفقة بحفرميري زبان مبن مر رسی میں کسی سے بات بھی نہ کرسکا۔

بهودی بو کھلا اُسطے علیہ وسلم افروزعالم ہوئے ایس دن مکہ کا ایک بہودی قرکیش سے یو چھنے لگا بکیا بیرکوتھارے یاں کوئی لوا کا بیب ا ہُواہے ؟ اُنھوں کے کہا جہنی خبر نہیں ۔ پھر تھنے لگا : پیرکو الس امت کا رسول بیدا مُوا ہے جس کے کندھوں کے درمیان سیننوب صورت بال ہوںگے و ورات یک وہ دُورھ نہیں ہے گاکیونکہ کوئی اسے دُورھ پینے سے روک ر کھے گا۔ قرائش اس مجلس سے گھروں میں گئے تو ایخیں تیا چلا کہ عبراللہ ن عبدالمطلب کے ہاں خدا تعالے نے بٹیاعطا فرمایا ہے اور اس کا نام محسمد ﴿ صلى الشَّعليه وسلم ) ركها ہے۔ قرلین نے پیخبر میودی كومهنیا كي تو وہ حضرت سیدہ آمندرضی المدعنها کے گھرایا ، جب آپ کی زیارت سیمستفید ہوا تو آپ کے کندھوں کے درمیان وو علامات دیکھیں تواکس کے ہوش اُڑ گئے، جب بركش مي آيا تواس في كها ، خداكي قسم إبني اسرائيل سي نبوت رخصت ہور قرنیش کی طرف آگئی۔ اور وہ بو کھلا کر کھنے دیگا ؛ بخدا ایتم برایسا غلبہ پائیگا كوشرق ومغرب مك كے لوگ جان ليں گے۔

منتگوہ سرلین میں ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت کے وقت میرے لیے ایسا فورجی کا کہ شام مک کے محلات روستن ہوگئے بحضرت سید

آمنہ رضی اللہ عنها سے میلا وِ مصطفیٰ صلے اللہ تعالیے علیہ وسلم کے وقت اسنے کورٹ سے نشانات مروی ہیں جن کا احاطہ کرنا حمکن نہیں ، اللہ تعالیٰ ہمیں صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مقد سس روز کی برکات سے ہمرہ ور ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔

أب ايني ايك بلنديارتصنيف" بيان فرمان ابن جوزی محدّث الميلاد النبوي مين فرمات مين كري عَلِي من يعيشه حرمين مشرفيين زاد بها الترسشرفا وتعظيماً ( مكدمكرمه ، مدينه منوره) کے علاوہ مصر، مین ، شام اور تمام بلا دِعرب نیز مشرق ومغرب ہرجبگہ کے رہنے والےمسلمانوں میں جاری ہے۔ لوگ میلادالنبی سلم الله علیہ وسلم کی محفلین فائم کرتے ہیں ۔ ماہِ رہیح الاول کا چاند دیکھتے ہی خوسشیاں مناتے ' غسل کرتے ، عمدہ لبانس بینتے ، زیب و زینت اور آرانسنگی کرتے ، عطر و گلاب چیڑ کتے ، مُرمد دیگانے اوران ایام میں خوب خوشی ومسرت کا اظهار کرتے میں ، جو کھے معیسر آنا ہے ( نقد وقنس وغیرہ ) میں سے خوب دل کھول کرلوگوں يرخ ي كرنے ہيں ميلادِمصطفے صلے الله تعاليٰ عليه وسلم كے سننے اور يڑھنے یربہت شان وشوکت سے اہتمام کرتے ہیں اور الس اُظہارِ مسرت و ْخوشی كى بدولت خوُب اجرو تواب اورخير وبركت عاصل كرتے ہيں۔ محفل ميلا دمبارك كے سجربات ميں سے برتحربہ شدہ بات ہے كہماں رمحفل ياكمنعقد كى جاتى و يا پ خوب خير و ږکت ، سلامتي وعا فيت ، کشا د گې رز ق اور مال و دولت ، اولاد ، یونزں ، نواسوں میں زیا دتی ہوتی ہے ، آبا دی اورشہروں میں امن وا ما ن اور سلامتی ، گھروں میں سکون و قرار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کی برکت سے رہنا ہے۔

بہودی عورت کا ایمان اور مفل میلاد بعدایک نهایت ہی

رُوح پروراورایمان افروزواقعه تحریر فرماتے ہیں پڑھتے اورا پنے لینین کی دولت میں اضافہ کھنے ؛

بغدا دسترلیت میں ایک شخص برال میلا دالنبی (صلی الله تعالے علیہ وسلم) کی محفل سجانا ، انس کے یڑوس میں ایک بہو دی عورت انہائی سخت اوْرتغصب رہتی تھی ، ایک ن اس نے بڑے تعجب سے اپنے شوہر سے کہا ہما رے الس مسلمان پڑوسی کو کما ہو گیا جریمیشد اس مہینہ میں اپنی ہت بڑی دولت ، مال وزرفقرا اورمساکین پرغرج کردیتا ہے اورنستی سے کھانے تیارکر کے کھلانا ہے ،اس کے شوہرنے کہا غالبًا پیمسلمان یہ گان دکھنا ہے کداس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ میں بیدا بڑوئے ہیں اور بد نوشی ان کی ولادت با سعادت کے سبب کر آہے اس کاخیال ہے کہ ان کے نبی سلی الله تعالیٰ علیه وسلم المس نوشی ومسرت سے خوش ہوتے ہیں۔لیکن یہو دیہ نے اس بات کوٹ کیم نہ کیا 'اورجب رات ہُوئی تو انسس عورت نے خواب دیکھاکدایک بہت ہی نورانی شخصیت تشریف فرماہے اور اس کے سا تفصحا برکرام کی ایک بہت بڑی جاعت ہے ، عورت بنے یہ دیکھا تو بڑی معجب ہوئی، خواب سی میں ایک صحابی سے لوجھا برکون سی خصیت سے نہیں میں نم لوگوں میںسب سے زیادہ معز زاور بزرگ دیکھ رہی ہوں ؟ انھوں نے فرمايا أن يمحدرسول الشرصال الشر تعالى عليه وسلم مين عورت في كها الر میں ان سے کچھ عرض کروں تو جواب عطا فرمائیں گئے ؟ صحابہ نے فرمایا ، ہاں۔ توالس في حضورنبي كريم صلے الله تعالی علیه وسلم كي طرف برصف كااراده ركيا ، قريب آتى ، سلام عض كرك كها ؛ يارسول الله يصفور في فرمايا، اے اللہ کی بندی البیک ۔اس پر ہیودیہ بے اختیار رویری اور کھنے لگی آب مجھے اس طرح کیوں نوازرہے میں جبکہ میں آپ کے دین برنہیں ہون اس رحضور رُونورنبي كرم صلے الله عليه وسلم نے فرما يا ، ميں نے بچے اس ليے

جواب دیاہے کہ اللّٰہ تعالیٰے سلا بھے مدایت دینے والا ہے۔اکس نے عرض کی ؛ کھرس گواہی دیتی ہموں کہ اللہ تعالیے کے سوا کوئی معبور نہیں اور بیشک آیصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم اللّٰہ کے رسول ہیں ۔ بھرانس کی ا تکویکھل گئی، وُہ اینے انس خواب سے بیٹسرورا درانتہائی خوش تھی کہ اس نے ستيدالانام صلے اللہ تھا لیٰعلیہ وسلم کی زیارت یا تی اورمشرف با سلام ہوئی اس نے خواب ہی میں عهد کرلیا تھا کہ اگر طبح کی تواپیا تمام مال وز رصد فئر کر دوں گی اور معفلِ میلادمنعقد روں گی میروب اس نے صبح کی اوراینے عهد کو یور اکر نے کا اراده کیا ، توانس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بھی نہا یت نوش ونرُم ہے اوراپنا تام مال وزر قربان کرنے یہ آمادہ ہے ،اس وقت اس نے اپنے شوہرسے کہا کیا بات ہے کومیں تمہیں ایک نیک اداد ہے میں داغب دیکھ رہی ہُوں ، یکس کیلئے ہے؛ شوہرنے اپنی عورت سے کہا: پرتصدّق اس ذات گرامی کے لیے ہے جس کے دست مبارک پرتم آج رات اسلام لاجکی ہو عورت نے کہا اللہ تم يردم كرے تمييكس في ميري باطني ير طلع كيا ؟ اس في كها : أس وات كريم نے ،جس كے دستِ اقد س يرتيرے بعد ميں اسلام لايا ، صلى الله تعالے علیہ وسلم ۔ عورت نے کہا : الله تعالے ہی حمد کے لائق سے حبی نے مجے اور کھیں دینِ اسلام پرجمع فرمایا اورہم دونوں کوئٹرک وگر اہی سے نجات عطا فرماكرامتِ مُحديثي والفل فرماياً - والحديثة ربالعلين -

( بيان الميلادالنبي،مطبوعه ماكسان طلالان

محقق عظیم الشنخ السید محد بن علوی الما لکی کا فیصله شهرهٔ آفاق مصنّف، عجازِ مقدس کے ظیم محق، سینخ العرب وابعی، استاذ مسجدالحرام، الشیخ السید محد بن علوی المالکی الحسینی المکی نے محافل میلا دالنبی صلی الله تعالیٰ علیہ دسلم کے العقاد کے جوازیرایک نہایت عدہ، عبا مع ادر تحقیقی کناب تصنیف فرماتی سے جس میں عدم جواز کے قاملین کے اعتراضات کا بڑے
احسن پرائے میں جواب دیا گیا ہے ، موصوف نے اپنی الس گرا نقد تا لیف کو
"حول الاحتفال بالمول النبوی الشریف" سے موسوم کیا ہے۔
عامۃ المسلمین کو الس کی افا دیت سے روشناس کرانے کیلے تلخیص
پیش کرنے کی سعادت ماصل کر رہا ہُوں ، وُعافرما شیے اللہ تعالیٰ بجا جمید الاعلیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری اس سعی کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آ مین ا

ر اغاز کیاب کی اید تعالی عیدوستم کی محافل میلاد پربهت کی اید تعالی علیه و مرخورد و کلال انجی طرح آگاه اختیاری افران انجی طرح آگاه افران انجی طرح آگاه افران ان مخلی کی ان ان می کی از من کا دستی از محان آج کل جن معاملات کی طرف فرکور ب و که اس مسئله سیجی زیاده آب کا در کھتے ہیں نیز میلا والنبی صلے اللہ تنا لے علیه وسلم ایک الیسا عنوان ہے جو ہر زمان میں سال بحرجاری وس ری رہنا ہے جس سے بحرجیت آگاہ ہے ، لیکن جب کثیر رفقاء نے اس مسئلہ بی میری دائے معلوم کرنے کے لیے سلسل اصرار کیا تو میں اس خدیشتہ کے بیش نظر کہ اگر اس مسئلہ بر میں اپنا فیصلة فلمبند نہ کروں تو صحیح علم کی جو بیا تا محلی بازگاہ بی اس خوال در از کرتا ہوں کہ وہ مجھے تمام امور درست تھے کی توفیق عطا فرمائے دست سوال در از کرتا ہوں کہ وہ مجھے تمام امور درست تھے کی توفیق عطا فرمائے آئیں !

میلاد کامفہوم بیشک ہمیلاد شریف کے بارے میں اس بات کے قائل میلاد کامفہوم بین کدائس سے ہمارا مقصد سیرت مصطفے اصلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان ، درو دوسلام کا بیش کرنا ، آپ کے محامد و محاس کا سننا سنانا ، حا خرین محفل کو کھانا کھلانا اور اُمّتِ مصطفے صلے اللہ تعالیٰ علیہ و کم کے دل کو فرحت وانبساط سے شا دکام کرنا ہے ۔ مخصوص رات اس بات کے قطعًا قائل نہیں کہ میلا دستردیت کی محفل محصوص رات میں کہ ہم محصوص رات میں کہ ہم محفل میں کہ میلا دستردیت کی محفل محدث اسی مخصوص رات میں ہی کہ جائلہ جو بھی ایسا اعتقاد رکھناہے وہ ہمارے زدیک بدختی ہے ،کیونکم نبی کوئم صلے اللہ تعالیہ وسلم سے تعلق رکھنا ہرساعت میں لازم ہے ، اور پیھی ضروری ہے کہ تمام انسان آپ کے تعلق وربط اور ذکر سے محدور ہوں ۔

ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادتِ باسعادت کے ماہِ مقدّس میں میلا دستر بھنے کی مختل منعقد کرنے والا ، لوگوں کو اکسس کی طرف بلانے والا ، ان کے شعور وا گئی کو بیدار کرنے والا تحصولِ فیصّان کے لیا فاسے قوی اور مضیوط به و آسے کیونکہ وُہ ایک زمانے کی کڑیاں دوسرے زمانے سے ملاتا ہے جنائچ اس ماہِ مبادک ہیں عاشقانِ مصطفے کو زمانہ حال سے ماصنی کے ساتھ مرتبط کرتے ہوئے حاصر سے غاشب کی طرف منتقل کرتا ہے۔

 وسیار کری ہیں اور وہ مقاصد فلاں فلاں ہیں ، پھرالیے مبارک اجماعات بحش خص نے اپنے دین کے لیے کوئی بھی فائدہ ندا تھایا تووہ برکات میلانسے محوم رہے گا.

دلائلِ انعقادِميلادالنبي صلى الله تعالى عليه ولم

مافلِ میلادالنبی سلی الله تعالی علیه والم (۱) عذاب می تحقیف کے انعقاد کا مقصد جناب احب مدمجتیا

محد مصطفے صلے اللہ تعالے علیہ وسلم کی ذات با برکات سے فرحت و سرور کا ماصل کرناہے ، السی نوشی و مسرت سے تو ایک کا فرنے بھی فائدہ اٹھایا ، جیسے بناری مشرکین فائدہ اٹھایا ، جیسے بناری مشرکین فائدہ اللہ تعالیہ وسلم کی کیونکہ اکس نے اپنی کنیز تو کیئے کی ذبانی نبی اکرم صلے اللہ تعالے علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خبر فرحت اثر مسئی تو اسے جذبات مسرت میں آگر آزاد

کر دیا نفا، چنانچرما فظ تنگس الدین محدنا صرالدین الدمشقی اس روایت کو اپنے اشعارمیں بڑی عمد کی سے موزون فرماتے ہیں ، ہے ،

إِذَا كَانَ كَافِ رَّا حَبَّاءَ ذَمَّ فَ فَ مَنْ فَ تَبَتَّتُ يِدَاهُ فِي الْجَحِيمُ مُحَكَّدًا اَفْ إِنَّهُ فِفَ يَوْمِ الْإِثْنَانِينَ دَاسُمًا

يُخَفَّقَتُ عَنْهُ لِلسَّرُوُودِ بِأَحْسَمَلًا فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الثِّينَىٰ كَانَ عَصْرًا

بِٱخْمَدَ مَشُونُوْدًا وَفَإِتَ مُوَجِّلًا

(جب ابولہب کا فرہے اور انس کی مذمّت میں سورہ ٌ تبت یدا" نازل بُوئی اوروہ دائمی دوزخی ہے پھر میستندر وّا کہ ابولہب سے ہر بیر کے دن ہمیشہ عذاب میں تخفیف ہواتی ہے اس سبب سے کہ اس نے احرِ مجتباً محد مصطفے اصلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد مشرکف براظها رِمسرت کیا تھا، توالیت خص کے متعلق شراکیا گمان ہے جوابنی تمام زندگی میں نبی کرم صلی للہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے فرصت وسرور ماصل کراہوا عقیدہ تو حید یرجاں مجن ہوا )

(المسلم، كتاب الصيام)

( میشک رسول کویم صلی انتُدتعا کے علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ
در کھنے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اسی دن میں پیدا
ہُروا او رہی دن ہے جس میں مجھ پر قرآن کویم کے نزول کی ابتدا ہوتی
اوضیح بات بھی ہے کہ الس میں محقلِ میلا دیم منعقد کرنے سے متعلق دلائل پائے
جاتے ہیں، تاہم افعقاد کی صورتیں مختلف ہوسکتی ہیں، ہرحال موج د ہے خواہ
یہ روزہ ڈ کھنے سے ہو یا کھانا کھلانے سے ، ذکر مصطفے دصلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
کی محفل ہویا صلاح کا رُوح پروراجماع، یا آپ کی سیرتِ مقدسہ کا جلسہ۔

آپ کی ذاتِ اقدس سے نوشی ومسرت کا اظهار 

ارشاد مارى تعالے ہے:

قَلَ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنَالِكَ فَلْيُفْرَحُوا ـ (میرے جبیب! آپ فرما دیجئے اللّٰہ تعالیٰ کے فضل اور اس

كى رحمت يرخوب نوسشيال مناوّ)

لیس الله تعالیے نے میں رحمت پر فرحت وسرور کے اظہار کا حکم فرمایا - نبی کریم صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زات والا برکات توسب سے بڑی رحمت ہے ارشادباری نعالیٰ ہے

رى عان ب : وَمَا أَرْسَلُنْكَ إِلاَّهُ مُحْمَدً لِلْعُلَمِينَ.

(اورسم نے آپ کو تمام جمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھی اسے)

بيشك نبى كرم صل الله تعالى عليه وسلم في سابقه (مم) عاتشوره كاروزه زمانمين ظهور پذيراسم ديني واقعات كياسية

ربط وتعلق ملحوظ خاطر رکھا، چنانچ جب کسی وا تعدے وقوع پزر ہونے کا وقت لوسما ہے قو ہمیں بھی انس کے تازہ کرنے اور انس دن کی تکریم و تعظیم مجا لانے اوراس کی آمد کی وجرسے یا دمنانے کا اہم موقع بیشر ہوتا ہے۔ جنائحب صریث شریف میں ہے کہ حب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طلیبہ علوہ افروز ہُوئے توہور ہو كوعاشوره كاروزه ركفت يايا، آپ نيسب معلوم فرمايا توكهاكيا اكسس دن حضرت موسى عليه السلام كوالتدتعالي في ان كى قوم كسائف فرعون كوملاك كر كے الس كى ابتلائے نجات عطا فرمائى، اس دن كى يا دميں خوشى ومسرت سے اظہارِ شکرانہ کے طور پر دوزہ رکھتے ہیں ، آپ نے فرمایا ہم تم سے حضرت موسی علیہ انسلام کے سائھ نوشی ومسرت کا اظہار کرنے میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ چنانچراسى بنارېزى كىم صلى الله تعالى علىموسىلم عاشوره كاروزه ركھتے ، نيز

حکم قرماتے۔ پرتسا کی تامدی لگیہ زائز نہ میں ایسہ ہائن کزائر کریں نے

ہم سلیم کرتے ہیں کہ اگرچہ زمانۂ نبوی میں انس ہیئٹ کذائیہ کے ساتھ میلا دکی محافل نہیں ہوتی تحقیق مگر اس کی انفرا دی حیثیت وکیفنیت موجو د تھی ، تفصیل آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیے گا ۔

ا معافرة وسلام معافلَ بسلاد صلوة وسلام برا بحارتی بین اور صلوه وسلام برا بحارتی بین اور صلوه وسلوه وسلام برا بحارتی بین اور و معلوت و معلوت و معلوت معلوت و معلوت و معلوت و معلوب و م

المعرفت الهي معرفت الهي على الله تعالى عليه وسلم واقعات ولادت، معرفت الهي ولادت، معرف القدس اورا ب عرف اله فضائل برشت الهي تعالى الله تعالى ال

(2) حقوق کی ادائی کے جہم پر واجب ہیں ان کو آپ کے ادمائی کے حقق (2) حقوق کی ادائی کے جہم پر واجب ہیں ان کو آپ کے ادصافِ جمیدہ اور اخلاقِ جمیلہ کے بیان کرنے سے بجالا سکتے ہیں اور انسس واجب کی ادائیگ محافلِ میلاد سے پُوری کی جاسکتی ہے۔ شعرائی کو ام آپ کے محامد و محالسن کو

نعت وقصائد کی صورت ہیں ہریہ پیش کرتے ہیں ،ان کے الس فعل کو نبی کریم محبت وکرم سے ملاحظہ فرماتے ہیں اور اپنے انعام واکرام سے بھی نوازتے رہتے ہیں، جب مضورت یوالم صلے اللہ تعالی علیہ وسلم نعت وتعربیت کرنے والے سے اپنی خوشی ومسترت کا اظہار فرماتے ہیں توتم اس خوش نصیب شخص سے اظہارِ شاد مانی کیوں ندکرو گے ہوا پ کے شمائل وخصائل جمع کردیا ہے ، بلا تشبہ محافلِ میلا دنبی کریم صلی اللہ تعالیہ وسلم کی خوشنودی و قرب کے مصول کا اھسم

آبکی ایمان رسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم کے اخلاق وخصائص ، بھیل میل ایمان رسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم کے اخلاق وخصائص ، (۸) میس کی شمال و فضائل و فضائل سے افضل وا کمل واجمل واحسن کسی تحقی شخص کے نہیں ، حضور سے محبّت اور ایمان کی کمیل تقاضا کے نثر لعیت ہے ۔ اور چوچیز محبت کی زیادتی اور ایمان کی کمیل کی آئی ہو وہ محبی اسی طرح محبوب ومطلوب ہے اور پہنمت میلاد النبی کی محافل سے بدر مجمّد محبوب ومطلوب ہے اور پہنمت میلاد النبی کی محافل سے بدر مجمّد

اتم بإئى جاكتى ہے۔

رسول رمط الله تعالی وسلم نے رسول کر مطلے الله تعالیہ وسلم نے (۹) فضیلت جمع المبارک جمع المبارک کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ "جمعہ کے دن کواکس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ اکس دن مضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔

ادم علیه انسلام پیدا بهوی .

(۱) حضرت ادم علیالسلام جب حضرت ادم علیه السلام کرد.

(۱) حضرت ادم علیالسلام یوم بیدا شنه کی نسبت سے جمعہ کو شرف وفضل حاصل ہے تو اس دن کوفضیات وظمت ، بزرگی اور برتری کیوں نہ حاصل ہم فی حب میں سیدالا نبیار والمرسلین جنا ب احم مجتبے محمصطفی صلے احد تعالیہ وسلم کی ولادت باسعادت بیمونی ، نیز بیعظمت و بزرگ ولادت باسعادت کے صرف اسی پیرے ساتھ محتص نہیں عبکہ یوم جمعہ کی طرح ولادت باسعادت کے صرف اسی پیرے ساتھ محتص نہیں عبکہ یوم جمعہ کی طرح

عام ہوگی ( لینی ہر بیرکا دن بزرگی وعظت کاحا مل قرار پائے گا' جیسے ہر حمجہ اپنے اندر خیر و برکت رکھتا ہے ) ' اکد نعمتِ عظیٰ کا شکر بداداکیا جا سکے ، اور فیضانِ نبوت سے بہرہ ورہوں ، نیز تا در کخ انسانی بین جن واقعات کوخصوصی اہمیت حاصل ہے انھیں زندہ رکھا جائے ۔

(۱۱) حضرت علی علیہ لسلام کی جائے مبلاد شبہ عراج نبی کیم صحب اللہ تعالیٰ علیہ وسل گزررہ تھے تو حفرت سیّد نا جربل علیہ السلام نے عرض کیا : یارسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم السح بھر کی درکعت نما زادا فرالیں ، آب نے نفل اوا کئے ، حضرت جربل علیہ السلام نے دریا فت کیا ، حضور ایدکون سی جگہ ہے ؟ آب نے فرمایا ، جربل ا آب بتا کیے ۔ توجربل علیہ السلام نے عرض کیا : یہ وہ باعظمت مکان ہے جہاں حضرت علیے علیہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ میں کا معالم ہے توسیم علیہ اللہ تعالم ہے توسیم علیہ اللہ تعالم سے توسیم علیہ معام ولادت ، یوم میلاد کی عظمت و توقیر کا انداز ہ کون سکا سکتا ہے !

محفلِ ميلا دالنبي صلح الله تعالى أعليه وسلم حمدوثنا ، نعت وصدقه اور

تعظيم وتوقير مصطفى صقياليّه تعالى عليه وسلم سيعبارت بيع جونشرعًام طلوبُ مقصود ہے۔ ایسے افعال واعال کے بجالانے میں بجرت آثار واحادث وارديس -

رس واقعات انبياء وَرَآن كُرُمُ مِن الشّادَ مِن انْبَاءِ وَكُلّاً نَقَصُّ عَكِيْكَ مِنُ انْبَاءِ الرَّسُلِ مَا نُتُؤِبِّتُ بِهِ فَوْ ادَك در سوره بُور) (ہم تمام رسولوں کے واقعات اس لیے حکایت کرتے ہیں

"ما كه آپ كا دل مطمئن بهو )

اس ارشا دسے یہ واضح ہور ہاہے کہ انبیاء ومرسلین کے واقعات بیان فرما نيرمين يتحكمت يوشيده تنفى كدسيته عالم صلح الله تعالى عليه وسلم تحلل طهر كرمطين ركها جائے ، اور پیقیقت ہے كه آج ہم اپنے دلوں كومضبوط ومشحكم ر کھنے کے لیے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں ۔ لیس نہارے لیے یہ لازمی امرہے كرسم ستيه عالم صلاالله تعالى عليه وسلم كاحوال وأثار ، حالات ومعجزات اور واقعات سے آگا ہی صاصل کریں کیونکد ہم آپ کی نسبت بہت زیادہ حاجت مندبي -

بروه حيز جوعدراول ميں موجو دندھی اورجیے سلف رمير صالحين نے انجام نہيں ديا ضروري نهيں كروك برعت ہی ہواور اس کا انجام دینا حرام مظہرے اور انس کا انکارکونا لازم ہو، بلكدائس امرجديدكونشر لعيت مباركدك ولائل يريش كرنالازمى سي كيونكد جوام خرمیشتل بواس کا بالانا و احب، اورجو حرام پر دلالت کرے ا سرام وناجا تزی مرانالازم ہے ،اگروہ مرضمل ہوتو مروہ ، مباح ير دال بوتومباح ، اور اگرمندوب پر موتوانيسافعل مستحب قراريائيگا نيزوس اللو ذرائع كاحكم مقاصد كے حكم كے مسادى وہا برہوگا-

على وكرام نے بدعت كومتعدوا قسام رفقسيم كيا ہے: (۱) واجبر (۷) مندوبه (۳) مکروه (۴) مباح

(١) بل عن واجب : باطل وگراه بوگوں كے نظريات كارد كرنا اور على ا

(٢) بى عن مندوبه : يك بنانا ، مارس قام كرنا ، مينارون يراذان ينا اور اعلان جوابتدائے اسلام میں نہیں تھا۔

(W) بد عتِ مكروهه : مساجدومصاحت كى تزئين وآراكش وغره.

(١٧) بلعت مباح : أناجهان كراستعال مين لانا اوراشيا كمرف میں فراخی دکھانا۔

(۵) ب عن حواه جوسنت كمقابل مي ايجا د كي كي بواوراس ير

نشرعی ولائل درست مذات به این بهول راس مین سیسی می مشرعی بهتری نه یا فی جاتی بهور

برروعت حرام نهي اگرمر بدعت حرام به في تو حضرت ابو بكر صديق ، برروعت حرام نهيس سيندنا فا روق اعظم اور حضرت زيدر عني المثله تعالے عنهم قرآن یاک کی تمیع و تدوین کوسرام قرار دینتے ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعا عليه وسلم کے وصال نثرلیت بک قرآن کریم اس صورت میں نہیں تھا بلکہ قرار صحابد كرام رضوان التدتعالي عليهم كمح يؤن متعدد مصاحف مين تها بجيير سيدنا صدیق اکبراضی الله نعل الحاعنه نے ایجا فرمایا ، نیزاگر بیعت رام عبیبی صورت ہوتی توسيتدنا فاروق اعظم رضى الشرتعا لياعية نما زرّاويح كے بيےصحابرُام كو ايك

> امام کی اقتدار میں جمع نز کرتے اور یہ اعلان مسرت نه فرماتے : رِنْعُمَةُ الْبُدُعَةُ هٰذِهِ ﴿ يِكِتَىٰعِهِ مِعِت سِے ﴾

اكرمهي بات بوني نزتمام نافع علوم وفنون مي تصانيف و تاليفات ناجا رز و حرام قرار پائیں ،اور پھر رکھی ہم پر داجب ہونا کہ ہم جہا دمیں کفار کے ساتھ مقابلہ

میں تبر، نلواراور ڈھال سے سی کام لیتے جبکہ ڈشمن ہم ریگولیاں جلاتے ، تولیوں ، طینکوں ، ابدوزوں اور حنکی طیاروں سے تباہی مجائے نیز میناروں یرا ذان دبنا ، بُل، مدرسے ، سمیال ، رفاہی ادارے ، تیم خانے ، جلیس بنا ناسب كي ناجا تزوح ام بوتا- اس لي علماء كرام في كل بدعة ضلالة (ہربیعت گراہی ہے) کو بدعت سینہ کے ساتھ مقید فرمایا ہے۔ الس قید کی بنا يراكي وه تمام واقعات جوا كا رصحابرة فالبعين عظام سے وقوع بذرير موسئ جو رسول کرم صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک وقت میں ظہور نہیں ہوئے تھے ان كى تصريح وتشريح ہوجاتى ہے كەنترعاً وهُ جائز اور بھلائى ير دلالت كرنے والے ہیں، آج ہم نے ایسے مسائل ایجا د کرلیے ہیں حضیں سلف صالحین نے قطعًا انجام تہیں دیا، مثلاً نماز تراوی کے بعدرات کے آخری حصر میں ایک امام کی اقبدار میں نماز تہجیّدا داکرنا ، سشبینه کااہتمام کرنالیعیٰ ایک ہی شب میں قرآن کریم کاتم كرنا ، حتم قرآن ير دعا ، ستائيسو بي شب كونماز تهجد كے بعدامام كا خطبه دينا ، نمازِرا وی کے لیےمنادی کاؤں اعلان کرنا کہ آئیے نمازِراوی ادافرمائیے ، الله تعالى تخصين تُواب عطا فرمائے كا - يەتمام امورا يسے بين خبيں مذتو نبي كريم صلے اللہ تعالے علیہ وسلم نے انجام و بااور نہ ہی سلف صالحین میں سے سے ادا کئے، توکیا انعقا دمحفل میلا د جولیم کرتے میں یہی برعت ہے ؟ ( مذکورہ امورمیں بعض ہمار بإن نهيں ہوتے وہ صرف إلى زمانه ميں حرمين تشريفين اور مالک عربير ميں مشروع ہوئے ہیں (تالش قصوری)

تعفرتُ امام شافعی رحمهُ الله تعالیٰ فرماتے ہیں ؛ الیبی بات ہو نئی ایجا دہرواور وُہ کتاب وسنّت ، اجماع پاکسی منقول کے مخالف ہروہ ہدعت سینہ ہے، اور ہروُہ جیز جَر بھلائی اور نیکی پر دلالت کرتی ہو اور مذکورہ بالاقوامد میں سیکسی ایک کے بھی مخالف نہ ہو وہ محمد دلیسندیدہ ہے .

سيتدعالم صلے الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا ، جن شخص نے اسلام

میں کوئی اچھاطرلعۃ جاری کیااوراس پربعدمیں آنے والے وگوں نے عمل کیا تراس کے لیے اتناہی اجرد تواب ہے جس قدر بوگوں نے السس پر عمل کیا اور عمل کرنیو لئے کے اجرو ٹواب میں کوئی کمی مزہوگ ۔

میلا دِمقطفے صفے اللہ تعلیہ وسلم کی محفل منعقد کرنا اس طرح ہے جیسے آپ کے ذکر پاک کوزندہ کرنا ہے، اور یہ جارے نزدیک اسلام میں مجبوب مشروع ہے ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جج کے اکثر اعال اہم واقعات کی یا دگاریں ادر مقامات میں دور کی ہے، جرات ہوں جے کے اکثر اعال اہم واقعات کی یا دگاریں ادر مقامات میں دور کی ہے، جرات کو کنکریاں مارنا ، جانوروں کی قربا فی دینا، یہ تمام گرزرے واقعات ہیں حضی مسلمان واقعۃ تجدید کی صورت میں دیم ہراتے ہے ارسے میں ، مفل میں مفل میں مشام کر ترع ہونے سے متعلق مشروع ہونے سے متعلق اور اگر محفل می ترع با نہوں جن کا انکارا ور نالیب ندیدگی واجب ہوتے میں کو نی سفید ہوئی جس کا انکار واجب ہے تو اس کے ناجائز اور ممنوع ہونے میں کو نی سفید ہمیں ، مثلاً مرد وں عورتوں کا اختلاط ناجائز ، اور محوات کا از کیاب اور السی فصنول خرج ہونی کریم صلی اللہ تھا کا جائے ہونا عارضی ہوگا واتی ناراضگی کا باعث ہولیکن الس طرح اس کا ناجائز ہونا عارضی ہوگا ذاتی نہیں ہوگا جو اہل علم ودالش رخفی نہیں۔

علام ابن تيمير منعقد كرف بين كربعبن وگوں كوميلا و شريب ميلاد اورابن تيمير منعقد كرف برخور قواب ہوگا، ليسے ہى جيد بعن وگوسيا تو اب معاد تو استعاد تو استان كي منعقد كرف من مناتے بيك أرب ميں ، بهرحال الله تعالى الله تعالى الله تعالى عليه وسلم كے مان كافوشى مناتے بيك أرب ميں ، بهرحال الله تعالى بيالان بر تواب علا عليه وسلم كے ساتھ الله الله الله بر تواب علا فرمائيكا كر بدعت اينا فريم بين ،

دُه مزید کتے ہیں کہ تم جان لو کوبعض اعمال میں بدعت کا نشبروغی<sup>م ہم زاج</sup>

ترالسافعل دین سے کلیتر اعراض کے باعث شربرتا ہے جیسے منا فقیق فاسقین كى حالت، الس بمارى ين آخرى زمانے كے اكثرامتى بين اس ليے يهال ورو با توں کالحاظ رکھنا ضروری ہے ، پہلی یہ کہ تیری طاہری و باطنی محبت اور شوق سننت مصطفاصلے اللہ تعالیے والم کی اطاعت وفرمانبرداری کرنے والے کا یهی خاصه بو ، نیز معود ف کامعرفت اور نالیسندیده ومکروه امورسے انکا رکرنا تراخاصه ہونا چاہئے، دُوسری پرکہ آپ سنّت مصطفے صلے اللّٰہ تعالے علیہ وسلم كى جانب حسب استطاعت لوگوں كو بلائيں اورجب يمحسوكس كديں كد كو تى تشخص سر کی طرف راغب ہے اوروہ اُسے ترک کرنے پرتیارنہیں، بلکہ انس سے بھی بڑی مرائی اور گناہ کا مرکب ہوسکتا ہے تو بھراس امری دعوت دوکہ لوگ واجب يامستحب كوتو ترك نذكري كمونكه واجب يامستعب كاترك كرنااس كانال سنديده و منکر ہونے سے زیادہ نقصان ہے ،لیں جب بدعت میں سقسم کی صلحت یا ٹی جائے اوروباں خیروصلحت مشروع بھی ہو توجہاں مک فیکن ہواس سے نہ رد کا جائے ، کیونکہ لوگ اکس وقت ککے کسی جیز کو ترک کرنے پر آما دہ نہیں ہوتے جب تک اس کے بدلے کوئی ووسری جیز قاصل نہیں کریاتے، اور اگر کسی خص کر کھی جھائی یانیکی چھوڑنی بھی بڑے تواستے چاہئے کہ انس کی مثل یا اس سے بہتری طرف داغب موررسول كريم صلے الله تعالے عليه وسلم كے ميلاد كي عظيم اور سالانہ محفِل میلا د کاانعقا داچھارا دے اور نیک نیتی سے کرنے والے کو ابن تیمیہ اجعظيم كأستق عظهرا تاسب اوركهتا سيحكمر السومين كوم صلح الله تعالي عليه وسائرت عظیم وسرم کامیلونمایاں ہوتا ہے، البتہ لعض لوگ اسے اچھا نہیں سمجتے، حکامعض کے زدیک میستحسن ام ہے ۔ جیبساکہ حضرت امام احمد بینبل رصی اللہ تعالیے عنہ کی خدمت میں کسی امیر کی حکایت بیان کی تی کہ اس نے قرآن کریم کی ارالش و زیبائش پراتنے دینار خرچ کئے میں ، آپ نے فرمایا ، يمصعف شريعي رسونا خرج كرنے سے افضل ہيں، با وجو ديكه حضرت امام

احد بن منبل رحمة السُّعليد كے مزمب ميں قرآن كريم ريفتش ونگار مروه ميں . فقهام كرام مين سے ايك فقيدنے يُوں وضاحت فرمائى كم مذكور الصدر رتیس نے ایک ہزار رویے قرآن کرم کے اوراق کی مجز بندی اور حروف کونمایاں کو آ يرصرف كيے تحے، يونكه انس ميں دونوں امر مائے جاتے ہيں اس ليے امام نے مصلحت کی بنام پرغمدہ وافضل فرمایا اورنفض کے باعث ایس پرنقش و نگار کو ناپسندکیا داس حکایت سے ابنیمیہ کے ز دیک محفل میلا د کامشروع ہونے کے باعث منعقد کرنا بہتروافضل ہے اور بدعت کی وجرسے نا پیندو ممنوع) میلاد کا مفہوم میلیوسلم کسی خاص کیفیت سے نف نہیں اور منہی میلاد کا مفہوم علیہ وسلم کسی خاص کیفیت سے نف نہیں اور منہی لوگوں پر الس كااستمام وانصرام لازم ہے ، ہروة چيز جو خيرو بركت كى داعى ہواور لوگوں کو ہلایت اورصرا طِ مستقیم رہیمنے کرنی ہو، ان کے دینی و دنیوی امورمیں سُود مند ثابتِ بهوتواليسي محفل سنع اغراض ومقاصد كي تحميل حاصل بهوجاتي ہے یس حب میمکسی الیسے معاملہ رحمتے ہوں جونبی کرم صلے اللہ تعالے علیہ وسلم کے محامد و محاسن پر دلالت کرتا ہو ،جس میں آپ کے شمائل و خصائل ، فضائل و خصائص ، جهاد وغز وات ا ومعجز ات کا بیان ہو، اگر تیرا ن حالات و و ا قعات كا تعلق ميلاد سے نرتھي ہؤجوعرب عام ميں ميلاد كے ساتھ سمجھ جاتے ہيں ، تب بھی ہما رامفصدحاصل ہوجائے گا، لینی الس محفل کے منعقد کرنے سے جملہ مفهوم ومطالب ثابت ومستحق بهوجلته بين اوراليسي صورت ميركسي ايكي اجهي اختلاف نہیں ہے۔

معجزہ نام ہے ایک ایسی خرق عادت کا جو کسی نبی اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو
یعنی جس کا وقوع کسی ایسے قوانین کے ذیل میں نہیں ہوا جو ہمارے ہاں تجربہ و
مشاہدہ سے قوانین کلیہ عادیہ کہلاتے ہیں یا یوں کہے کہ ہم ان کے وقوع کا کوئی
ایسا سبب قرار نہیں دے سکتے جو ہمارے نزدیک معمولی سلسلہ اسباب بی واخل
ہو سکتا ہے اس تعریف سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس امر کے واقع ہونے کا
در حقیقت کوئی سبب نہیں کیونکہ یہ اصل کالوحی من السماء ہے کہ کسی
واقعہ کا ظہور بلا سبب ممکن نہیں۔ اس تعریف میں صرف یہ مفہوم داخل ہے کہ
ہم اس سبب کی اپنے مسلمہ روز مرہ اصول پر تشریح نہیں کر سکتے یہ تو حقیقت
معجزہ ہے اب نبی مبعوث من اللہ کی حقیقت کو سمجھنا چا ہیئے۔

معمولی الفاظ میں تو لفظ نبی کا یمی مفہوم ہے کہ ایسا مخفی نبی کملا تا ہے جو خدا کی طرف سے تبلیغ وجی پر مامور ہو اور یہ صحیح ہے گردر حقیقت نبی وہ فرد کامل نوع انسان کا سمجھا جا تا ہے جس کے قوائے علمیہ و عملیہ بتائیہ باری تعالی اس درجہ کمال کو پہنچ گئے ہوتے ہیں کہ اس کا زیادہ ترقی کرنا محال ہو تا ہے کیونکہ منصب نبوت سے کوئی درجہ کمال انسانی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کی طرف سے ان معارف و حقائق سے آگاہ ہو تا ہے جن کو بدون تعلیم وجی کوئی مخص حاصل نہیں کر سکتا اور وہ ایسی روحانی طاقتوں کا مالک ہو تا ہے کہ تمام دیگر افراد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حکما اور ان خیارے حق میں اس دیگر افراد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حکما اور ان خابر کیا ہے:

#### اصحاب القوى العظيمة الفائقة

لینی یہ لوگ بوے زبردست اور برتر قواء کے مالک ہوتے ہیں۔ الغرض نبي الله ايك ايها كامل انسان موتا ہے جس كوخدا تعالى سے ايك مضبوط تعلق ہو تا ہے اور وہ اس کے تھم سے تعلیم وحی کو افراد امت تک پہنچا تا ہے اور الله تعالیٰ کا نبی خود تعلیم وحی کا کامل نمونه ہو تا ہے۔ جس کی تقلید دیگر ا فراد امت پر جحت ہوتی ہے اور حقیقت توحید کا اعلیٰ کمال بیہ ہے کہ جس قدر سلسلہ ہائے اسباب عالم کا نتات میں نظر آتے ہیں۔ نبی اللہ کی نظرے اٹھ جاتے ہیں اور میں عارف کامل کی غائت متہا ہے کیونکہ اس مقام میں وہ افعال کو بلاواسطہ ذات باری سے صادر ہوتے دیکھتا ہے اور تمام اسباب عادیہ میں ارادہ ذات باری کو علت مستقلہ سمجھتا ہے۔ جب نبی اللہ اساء و صفات ذات باری کے اس مقام یر ترقی حاصل کرتا ہے توجیع اشیائے کا تنات اس کی تابع فرمان ہو جاتی ہے کوئکہ کمال توحید کے ایک ایے مقام پر اس کو عروج حاصل ہوتا ہے جمال سلسلہ اسباب عادیہ کا آغاز ہو تا ہے۔ اس لیے خداوند جل وعلیٰ کا ارادہ نبی اللہ ك اراده كے ليے بطور علت تامه موثر ہوكرعالم كائنات ميں تصرف كرتا ہے۔ اسی مقام پرتمام سربسة راز کی حقیقت ا ملیه منکشف موجاتی ہے میں وجہ ہے کہ اکثر لوگ جو اس حقیقت کو نہیں پا کتے۔ ان آثار فوق العادة کے مكر رہتے ہیں چونكہ نبي اللہ توحيد كے درجہ غائت كو حاصل كرليتا ہے اس ليے بارادہ اللی ایسے امور جن کی نبت جارا یقین ہے کہ سوائے ذات باری کے معمولی سلسلہ اسباب کے ذریعہ سے وقوع پذیر نہیں ہوتے اس کے ہاتھ پر جاری مونے لکتے ہیں جن میں ایک صاحب بصیرت کے لیے نمایت لطیف پیرائیہ میں یہ اشارہ ہو تا ہے کہ یہ محض ہمارا برگزیدہ اور مقبول بارگاہ ہے اور

اس کو ہم نے بغرض تبلیغ عوام الناس کی طرف منصب نبوت کے لیے منتخب کر کے اہل دنیا کے پاس بطور اتمام جبت ہمیجا ہے نیز اہل دنیا پر اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کی دلیل ہے ہم کہ ہمیجا ہے نیز اہل دنیا پر اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کی دلیل ہے ہم کم اما کا کتات کے تابع فرمان ہونے کی سند ہماری طرف سے عطاکی ہوئی اس کے پاس ہے۔ اس سند میں ہم نے اس کو بعض اختیارات دیئے ہیں جن کو وہ ہمارے استصواب پر نافذ کرتا رہے گاگویا اس کا تھم ہمارا تھم ہوگا۔ اس لیے ہم اما چیز جو انسانی زور و طافت کے درجہ سے بالاتر ہے۔ اس کے سامنے بجو اطاعت کے کوئی چارہ نہیں رکھتی اور بی اس کے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے اطاعت کے کوئی چارہ نہیں رکھتی اور بی اس کے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے جس کے ذریعہ دیگر افراد انسانی پر ممتاز ہے 'اس لیے کسی کو بھی اس کی اطاعت سے انکار نہیں کرنا چا ہئے کیونکہ اس کو نہ مانا ہماری خدائی کا لم انکار کرنا ہے معجوات کے لیے ذیل کے امور کی تصدیق ضروری ہے۔

(۱) ہر ایک فعل جو عالم کا نئات میں وقوع پذیر ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے صادر ہو تا ہے۔ اس لیے معجزہ کا ظہور بھی خداوند تعالیٰ کے ارادہ پر مبنی

(۲) نبی' الله تعالیٰ کا فرستادہ ہو تا ہے جس کی تقدیق کے لیے عموما خدا کی طرف سے اسے کوئی الیا نشان دیا جا تا ہے جو انسانی طاقت کے دائرہ سے خارج ہو تا

(٣) ظهور معجزہ میں نبی کی ذات کو صرف اس قدر تعلق ہو تا ہے کہ وہ صدور نعل ذات باری کے لیے واسطہ بنتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس کی طرف یوں اشارہ کریا ہے:

"وما كانلوسول انهاتى بايتدالا بافن الله" رسول الله تعالى كے تكم سے بى مجرات دكھاتے ہيں- (مفهوم)

### معجزه اور كرامت

مومن متقی ہے اگر کوئی نادر الوجود اور تعجب خیز چیز صادر ہو جائے تو جو عام طور پر عاد تا نہیں ہوا کرتی اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس فتم کی چیزیں اگر ا نبیاء علیهم السلام سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوں تو ارباص اور اعلان نبوت کے بعد ہوں تو معجزہ کہلاتی ہیں اور اگر عام مومنین ہے اس قتم کی چیزوں کا ظہور ہو تو "معونت" اور اگر کسی کافرے مجھی اس کی خواہش کے مطابق اس کی چیز ظاہر مو جائے تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ معجوہ اور کرامت کی حقیقت ایک ہی ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ خلاف عادت تعجب خیز چیزیں اگر نبی کی طرف سے ظہور پذیر ہوں تو معجزہ اور اگر ولی کی طرف ہے صادر ہوں تو کرامت کہلائے گی۔ البتہ معجزہ اور کرامت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہرولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں کہ وہ اپنی ولایت کا اعلان کرے یا کرامت سے ثبوت مہا کرے مگرنبی کے لیے اپنی نبوت کا اثبات ضروری ہے چونکہ انسان کے سامنے نبوت کا اثبات بغیر معجز د کھائے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہر نبی کے لیے معجزہ کا ہونا ضروری و لازمی ہے چنانچہ انبیاء کرام علیهم السلام کے معجزات کا واضح بیان قرآن مجید میں موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے لے كر حفرت عيسى عليه السلام تك مرنبي جن كا ذكر خير قرآن كريم ميس آيا ہے ان کے معجزات کے تذکرے بھی ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ میرے پیش نظر صرف مجزات مصطفیٰ و والہ قلم کرنا ہے۔ للذا دیگر انبیاء کرام کے معجزات کی جگه حضور نبی اکرم ور این کے معجزات کو قار کین الجامعہ کی نظر کرتا ہوں۔

حسن یوسف دم عیسی یدبیضا داری
آنچه خوبال ہمہ دارند تو تنا داری
امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب احد مجتبی محمد مصطفیٰ میں کی ات
اقدس سرایا اعجاز تھی۔ آپ سے اس قدر معجزات کا ظہور ہوا کہ احاطہ احسا
مکن ہی نہیں البتہ چند معجزات کو مجمل طور پر اور چند ایک کی تفصیل درج کی
جاتی ہے۔

حضور کاسب سے اعظم و اعلیٰ مجزہ قرآن کریم ہے جو ہزارہا مجزوں کو
اپ بطن میں لیے ہوئے ہے جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ قاضی عیاض علیہ
الرحمتہ کتاب الثفا میں درج فرماتے ہیں کہ باعتبار بلاغت کے قرآن مجید میں
سات ہزار سے اوپر مجزات ہیں اور اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آئندہ
اخبار پر مشمل ہے اور کل باتیں جو ازل سے ابد تک ہوئیں یا ہوں گی سب
اس میں موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ولا رطبولایا بسالا فی کتاب مبین (الانعام: ع)

معجزہ معراج جو ہزارہا قدرت کی نشانیاں دیکھنے پر دال ہے اور سب سے بڑھ کریہ کہ دیدار اللی کا شرف آپ کو حاصل ہوا اور اس شان سے کہ خود رب العزت فرما تا ہے:

ما ذاغ البصروما طغی لقد دی من ایات ربدالکبری (النجمع) کتاب التوحید صیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی الله تعالی عنه کی روایت کے آخری الفاظ یول ہیں:

حتى جاء سدرة المنتهى و دنى الجبار رب العزة فتدلى حتى كان مندقا بقوسين او ادنى (

## معجزه شق القمر

نبی اکرم و کی گئی کے مشہور ترین معجزات میں آپ کی انگلی کے اشارہ سے آسان پر چاند کے شق ہو جانے کا معجزہ مشہور و معروف ہے قرآن مجید میں بایں کلمات واضح ہو تا ہے:

#### اقتربت الساعه وانشق القمر (القمزع)

شق قرکے معجزہ کا ذکر خیر دنیائے اسلام جملہ ائمہ محد ثین رضی اللہ تعالی عنم نے بالتفصیل اپنی اپنی کتب حدیث میں درج کیا ہے۔ خصوصا صحیح بخاری صحیح مسلم ' ترندی ' مسندامام احمد بن حنبل ' مسند ابوداود طیالی ' مسدرک حاکم ' دلا کل بیمقی ' دلا کل ابو تعیم میں بقرح فذکور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس ' تعالی علیم میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود ' حضرت عبداللہ ابن عباس ' حضرت عبداللہ ابن عباس معن مالک ' حضرت جیر بن مطعم ' حضرت علام کی اساء گرای علی ابن ابی طالب ' حضرت خدیفہ بن یمان اکابر صحابہ کے علاوہ بھی اساء گرای تے ہیں۔ جضوں نے شق القمرکے واقعات کی روایت کی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت صحیح بخاری' صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ اس میں واقعہ کے چثم دید گواہ ہونے کی شمادت دیتے ہیں کہ میں شق القمرکے وقت موقعہ پر موجود تھا اور اس

معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چنانچہ اننی کے الفاظ ملاحظہ فرمائے:

انشق القمر ونعن مع النبى صلى الله عليه والدوسلم بمنى فقال اشهدوا و فرد هبت فرقه نحو العبل (مسلم بخارى " تذكى تغيرسوره القم)

### عام معجزات

آپ کا ای ہونا لینی ظاہری تعلیم اور نوشت و خواند سے پاک ہونا' آپ كا بغيركى محافة كے وشمنوں كے مكاكد سے محفوظ رہنا 'جنات كا آپ كى خدمت میں عاضر ہو کر اسلام قبول کرنا' آپ کا شق صدر ہونا' اپ کا مبارک قدم ہونا' ستون حنانہ کا آپ کے فراق میں رونا' تا ٹیرو عظ سے منبر کا جھومنا' چٹان کا پارہ پارہ ہو جانا' درختوں اور بہاڑوں کا سلام کرنا' آپ کے جلال سے احد بہاڑ کا حرکت کرنا' آپ کے اشارہ سے بتوں کا گر جانا' کھانے سے تبییج کی آواز آنا' آپ کے بلانے سے خوشہ خرما کا جلا آنا' بے دودھ بکری کا شیر دار ہونا دعاؤں کا قبول ہونا' تھوڑے طعام سے جماعت کثیر کا سیر ہونا' ست گھوڑے کا تیز رفمار ہونا' اندھیرے میں روشنی ہونا' جانوروں کا آپ کو سجدہ کرنا' بیاروں کا شفا پانا۔ اندھے کا بینا ہونا' گونگے کا بولنا' ایک جلے ہوئے بیچے کا اچھا ہونا' جنوں کا دور ہونا اس کھجوروں کے دھر کا براھ جانا الکلیوں سے پانی جاری ہونا نیبی خبرول پر اطلاع پانا اور مستقبل کی تجی پیش گوئیاں کرنا مثلاً آغاز اسلام میں فتوحات عظیم کی اطلاع دیتا' تیمرو کسری کی بربادی کی خبر' ابو صفوان کے قتل کی خبر' مقتولیس بدر کے نام بنام اور متعین جگہ پر مرنے کی اطلاع' فاتح خیبر کی فتح سے قبل تعین' سیدہ فاطمہ کے وصال کی خبراپنے وصال سے متعلق قبل از وقت مطلع فرمانا' فتح يمن خبر فتح شام كي اطلاع فتح عراق خوزستان اور كمان كي فتوحات كي خبر ترکوں سے جنگ کی اطلاع فتح مصر کی بشارت دینا عزوہ ہند کی خبر ، بحرروم کی لرًا ئيوں كى اطلاع وفتح بيت المقدس كى خبردينا وفتح قسطنطنيه (استنبول) كى بشارت و فتح روم کا اشارہ' فاتح عجم کی خبر' مرتدین کی اطلاع' حضرت زینب کی وفات'

حضرت ام ورقد کی شمادت کی بشارت 'ظافت راشدہ کی دت کا بیان کرنا 'شیمین کی خلافت کی خبر مسلمانوں کو دولت کی کثرت اور فتنوں کے ظہور سے آگاہ کرنا 'مشرق کی طرف سے فتنوں کے المحفے کی اطلاع 'حضرت عمراور اور حضرت عثان بنیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنم کی مشکلات اور شمادتوں کی خبر دینا 'جنگ جمل کی اطلاع 'جنگ صفین سے آگاہی 'حضرت عمار کی شمادت 'حضرت امام حسن کی اطلاع 'جنگ صفین سے آگاہی 'حضرت عمار کی شمادت 'حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے فرمانا کہ بید دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائیں گے۔ حضرت امام حسین لی شمادت کی خبر 'خوارج کا ظہور ' تجاز سے آگ کے حضرت امام حسین لی شمادت کی خبر 'خوارج کا ظہور ' تجاز سے آگ کے بارے آگاہ کرنا 'علاقہ نجد سے شیطان کے سینگ پیدا ہونے کی خبر 'قیامت کے بارے آگاہ کرنا 'علاقہ نجد سے شیطان کے سینگ پیدا ہونے کی خبر 'قیامت کو اقعات سے مطلع فرمانا غرضیکہ آپ کے معجزات کا شار کرنا احاطہ امکان سے باہر ہے۔ البتہ چند ایک معجزات کا تفصیلی ذکر کیا جا تا

SOUND A STORE AND A STORE OF THE STORE OF TH

## كنكريال تشبيح براصنه لكيس

حفرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز دوپسر کے وقت میں رسول کریم میں اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز دوپسر کے وقت میں رسول کریم میں ہے۔ میں نے خادم سے دریافت کیا۔ اس نے کہا گھر پر تشریف فرما نہیں تھے۔ میں نے خادم سے دریافت کیا۔ اس نے کہا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کے گھر ہیں میں وہاں پنچا' آپ جلوہ افروز تھے اور کوئی آدمی آپ کے پاس موجود نہیں تھا جھے اس وقت گمان ہوا کہ آپ وی کی حالت میں ہیں۔

میں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے جوابا نوازا پھر فرمایا تحقے یہاں کونی چیزلائی؟ میں نے عرض کیا'اللہ ورسول کی محبت' آپ نے مجھے فرمایا بیٹھ جائے۔ میں آپ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ نہ میں نے آپ سے کچھ دریافت کیا اور نہ آپ نے مجھ سے تھوڑی در ٹھمرا کہ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے بارگاہ مصفے میں سلام کیا۔ آپ نے جواب سلام سے نوازا پھر فرمایا تجھے کیا چیزیماں لائی۔ حضرت صدیق ا كبرنے عرض كيا الله و رسول كى محبت- آپ نے ہاتھ سے اشارہ كيا بيٹھ جائے۔ وہ ایک بلند جگہ یر نبی اکرم میں کے مقابل بیٹھ گئے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضرخدمت ہوئے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا رسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ویسے ہی جواب عنایت فرمایا 'حضرت عمر فاروق حصرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھراس طرح حضرت سید نا عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے (بعض روایات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے بھی آیا ہے کہ

وہ بھی حاضر ہوئے۔ مگر حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک بکثرت روایات ملتی ہیں) رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سات یا نو کنکریاں اینے قریب سے اٹھائیں' ان کنکریوں نے آپ کے مبارک ہاتھ میں تسبیع پڑھی یماں تک کہ آپ کے ہاتھ میں ان سے شمد کی مکھی کی مانند آواز سنی گئی۔ پھر آپ نے ان سکریزوں کو زمین پر رکھ دیا اور وہ جیب ہو گئے پھروہ سکریزے مجھے (ابوذر) چھوڑ کر حضرت ابو بکر کو دیئے۔ ان مگریزوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں بھی اس طرح تشیع پر ھی۔ یہاں تک کے میں نے شد کی کھی کی مانند آواز سن۔ پھر آپ نے وہ کنکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر زمین پر رکھ دیئے تو وہ جب ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت عمر کو دیئے۔ ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے اس طرح تنبیج پڑھی جیسا کہ حفرت ابوبکر کے ہاتھ پر پڑھی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے شمد کی مکھی کی مانند آواز سی۔ پھر آپ نے وہ کنکر زمین پر رکھ دیئے تو وہ پہلے کی طرح خاموش مو گئے چر آپ نے حضرت عثمان کو دیئے ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے شبیع پڑھی جیسا کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں پڑھی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے شد کی مکھی کی مانند آواز سنی۔ پھر آپ نے ان کو زمین پر رکھا تووہ چپ ہو گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ یہ نبوت کی خلافت ہے۔ تگریزوں کا آپ کے ہاتھ پر تشہیج پڑھنا اور پھر آپ ہی کے اشارہ پر حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم 'حضرت عثمان غنی بقولے حضرت علی الرتفني كے ہاتھوں ميں شبيح راهنا حضور نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كا زبردست معجزہ ہے خلفاراشدین کی کرامت نیز خلافت کی ترتیب کا عملی درس ہے۔ (سرت رسول عربی)

دیگر روایات میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ وہاں حاضر چند اور اصحابی بھی تھے جب انہوں نے اپنے ہاتھ پر وہ کنگریاں رکھیں تو وہ بالکل خاموش رہیں اس بات سے بھی خلفائے راشدین کی شان عظیم کا ظہور ہو رہا ہے۔ بارش کا فوری برسنا اور بہند ہونا

امام بخاری علیہ الرحمتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ قبط میں جتلا ہوئے۔ بارش بند ہو گئی۔ عرصہ تک مینہ نہ برسا۔ حضور نبی کریم المین محبد غمامہ میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے ایک اعرابی (دیماتی) کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا:

هلك الاموال وجاع العيال فادع اللهلنايا رسول الله

یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال نتاہ ہو گئے۔ بیج بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔

حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول کریم و الله الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول کریم و الله الله ا اپنے دونوں مبارک ہاتھ اوپر اٹھائے جبکه آسان پر کمیں بادل کا نام و نشان بھی نہیں تھا:

فو الذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب كامثال الجبال'

پس مجھے اس زات کی قتم جس کے قضہ میں میری جان ہے۔ حضور ابھی اپنے مقدس ہاتھ نیچ نمیں لائے تھے کہ پہاڑوں کی طرح باول الد پڑے۔ ثم لم ہنزل عن منبوہ حتی وابت المطر تجا وز علی الحید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور سید دوعالم الشخصی ابھی ممبر شریف سے اتر نے نہیں پائے تھے کہ میں نے آپ کی ریش مبارک سے بارش کے قطرے گرتے دیکھے نیز فرماتے ہیں کہ اس روز بڑے زور کی بارش ہوئی۔ پھردو سرے روز حتی کہ آئندہ جمعہ تک مینہ برستا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو سرے جمعہ کے لیے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہی اعرابی یا کوئی دو سرا صحابی کھڑا ہو کرعرض گزار ہوا۔

يا رسول الله انهدم البناء وغرق الاموال فادع الله لنا

یارسول الله و بین اور مال کی کثرت کے باعث مکان گر رہے ہیں اور مال و متاع بناہ و برباد ہو رہے ہیں۔ الله تعالی سے دعا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دونوں مقدس ہاتھ دعا کے لیے بھیلائے اور یوں دعا کی۔

اللهم حوالينا ولا علينا - الني! هارے اکناف و اطراف ميں مينہ برسا'هارے اوپر نه برسا۔

بیان کرتے ہیں کہ سید دو عالم میں جدهر اشارہ فرماتے بادل اسی طرف بھاگتے۔ حتی کہ مدینہ منورہ کی فضا بالکل صاف ہو گئی لیکن اکناف و اطراف کے جنگلوں اور صحراوک میں پانی برستا رہا: وسال الوادی شہر "اور مدینہ منورہ کی ندیاں ممینہ بھر پانی سے چلتی رہیں ولم یجی احد من ناحیت الاحدث بالجود اور آس پاس سے جو بھی شخص آتا خوب بارش برسنے کی خبر دیتا (بخاری شریف شکوة شریف)

المال المالية

#### وست شفا

مينه منوره مين ايك نهايت متعقب يهودي ابورافع ابو حقيق نامي رمتا تها وه انتهائی امیر ترین تها وه شان مصطفیٰ میں بردی گنتاخیاں بکتا۔ حضور سرور دو عالم ﷺ کے بدترین وشمنوں میں شار ہو تا۔ اس کی زبان درازی حدے برم چکی تھی۔ چنانچہ نبی اکرم میں ایک نے ایک دن فرمایا اکون ہے جو ابی حقیق کا کام تمام کر دے عملا نبی اکرم ﷺ نے ایک جماعت جن کی تعداد دس ہے کم تھی اس کے قتل کے لیے روانہ فرمائی۔ اس کا ایک وسیع عظیم قلعہ نما محل تھا' جمال وہ بالا خانہ پر رہا کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عتیک اپنے رفقاء کو عملعہ سے باہر چھوڑ کر اکیلے ہی اس کے بالا خانہ پر پہنچ گئے اندر جاتے ہوئے تمام دروازے بند کرتے گئے ماکہ اے باہرے کوئی مدد نہ پہنچ سکے اپ نے کسی طریقہ سے اسے معلوم کرلیا کیونکہ اس کے قریب بہت سے لوگ سو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عتیک نے اس کے پیٹ میں تکوار گھونپ دی اور آپ جس راستہ ہے بالا خانہ پر گئے تھے اے رائے پر بیڑھیاں طے کرتے آ رہے تھے کہ آپ نے محسوس کیا کہ آخری سیرهی آگئ ہے۔ آپ نے پاؤں زمین سمجھ کر رکھا تو گر گئے اور پنڈل ٹوٹ گئی۔ آگے مدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائے:

فانکسرت ساقی فعصبتها بعمامتدفا نطلقت الی اصعابی میری پنڈل ٹوٹ گئ میں نے اسے دستار سے خوب باندھ لیا اور اپنے ساتھیوں سے جا طا- فانتھیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعد ثتہ 'فقال' ابسط رجلک فسطت رجلی فمسحھا فکا نما لم اشتکھا قط پھر میں نبی کریم میں ہے۔ نبا پاؤں پھیلایا۔ آپ نے اس پر دست شفا پھیرا فرمایا اپنا پاؤں پھیلاو۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا۔ آپ نے اس پر دست شفا پھیرا تو یوں محسوس ہوا گویا مجھے بھی کوئی شکایت ہی نہ تھی۔ اس حدیث کی تشریح و توضیح میں علاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عتیک فرمایا کرتے تھے کہ اس پنڈلی میں جس پر نبی اکرم نے دست شفا پھیرا تھا اس میں دو سری پنڈلی کی بنسبت زیادہ طاقت محسوس ہوتی تھی۔ اس طرح دست شفا اور لعاب دہن سے بنسبت زیادہ طاقت محسوس ہوتی تھی۔ اس طرح دست شفا اور لعاب دہن سے مختلف او قات میں مختلف امراض کا فوری طور پر معجزانہ انداز میں علاج فرمایا۔

چنانچہ حضرت معاذ کے کئے ہوئے بازو پر لگایا تو وہ فوری درست ہو گیا گویا کٹا ہی نہ تھا۔ حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈالا تو ممیرے کا کام دیا۔ حضرت طلحہ و جابر کے گھر ہانڈی اور آئے میں ڈالا تو چار سیرسے سنگروں صحابہ سیر ہوئے حدیبیہ کے کنو میں میں ڈالا تو کنواں جوش مارنے لگا۔ کھاری کنویں شیریں ہو گئے۔ حضرت صدیق آکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ نے کاٹا تو حضور کا لعاب دہن تریاق بن گیا۔ جب کا لعاب دہن تریاق بن گیا۔ جب ایک عیسائی قوم مسلمان ہوئی تو تھوڑے سے پانی میں لعاب دہن ڈال کر فرمایا ایک عیسائی قوم مسلمان ہوئی تو تھوڑے سے پانی میں لعاب دہن ڈال کر فرمایا اسے گرج میں چھڑکاؤ۔ طیب و طا ہرصاف اور پاک ہو جائے گا۔ (مراة المناجیع میں ماری) بعض اولیاء کرام کو حضور نے خواب میں لعاب دہن سے نوازا تو ہوری و رہنما بن گئے۔

#### شيطان بكراكيا

شیطان انسان کا سب سے پہلا اور آخری بد ترین دشمن ہے۔ اس کے داؤ پیچ سے محفوظ رہنا انتہائی مشکل ترین ہے اس کا اعلان ہے جب انسان غصے کی حالت میں ہو تو میں اسے گیند کی طرح اڑھکائے پھر تا ہوں۔ البتہ مخلص لوگوں پر اس کا بس نہیں چلنا۔ رب العزت کے حضور محلصین کے معاملہ میں اپنی عاجزی اور شکست کا یوں اعتراف کرتا ہے کہ میں ہرا یک کو گراہ کروں گا: الا عبادی منهم المخلصین۔ گرمیرے قابو میں تیرے مخلص بندے نہیں ہوں گے۔

ان کے اخلاص کی قوت ایسی روحانی بجلیوں سے مملو ہوگی کہ ان کا جھے بچھاڑتا میرا پنجہ مروڑنا اور جھے زیر کرنا ان کے لیے قطعا مشکل نہیں ہوگا۔ چنانچہ شیطان اپنی عادت مستمرہ کے مطابق ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے پنجہ آزمائی کرنے لگا گراس نے منہ کی کھائی۔ آخر منت ساجت کرکے اور ایک سچا وظیفہ بتا کراپی جان کی امان پائی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روحانی قوت نے اسے اپنی گرفت میں لے کربے بس کرکے رکھ دیا۔ جس کی تفصیل انہی کی زبانی سے۔ حضرت ابو ہریہ فرماتے ہیں ماہ رمضان کے آخری دن تھے لوگوں نے فطرانہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ مسجد میں اناج کے ڈھیر لگ گئے۔ تو حضور پر نور مشکلی ہے نے جھے تھم فرمایا "بیمال بیٹھ کر پہرہ دو" چنانچہ میں رات کو وہاں بیٹھ گیا۔ جب ہر طرف سانا چھاگیا اور رات کافی بیت گی تو میں نے اناج کے انبار گیا۔ جب ہر طرف سانا چھاگیا اور رات کافی بیت گی تو میں نے اناج کے انبار کے پاس بچھ آہٹ محسوں کی ویکھا کہ ایک شخص چادر بھیلا کر اس میں غلہ کیاں بچھ آہٹ محسوں کی ویکھا کہ ایک شخص چادر بھیلا کر اس میں غلہ دالل رہا ہے۔ اس کی بیہ حرکت بہت بری گئی۔ میں نے فوری کاروائی کی اور اس

کو گردن سے دبوج لیا اور کہا

#### لا دفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

میں تجھے حضور من اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے منت ساجت شروع کر دی اور این مجوری پیش کی تھی کہ دعنی فانی محتاج و علی عیال ولی حاجته شلیدة میں محاج اور اہل عیال مول ، بت بی ضرورت مند اس لیے مجھے چھوڑ دیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں۔ میں نے ترس کھا کر اے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہم نمازے فارغ ہوئے تو حضور اکرم سے یاس تشریف لائے اور ازخود ارشاد فرمایا: بیا ابنا ہوبوۃ ما فعل اسیوک الباوحته اے ابو ہررہ! اپ رات والے قیدی کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے عرض کے ۔ یارسول اللہ ورا کا اللہ اللہ اس نے اپنی ضرورت اور مجبوری پیش کی تھی۔ اس کی مجھے رحم آیا اور اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا: اند قد کنبک و سيعود اس نے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا۔ اب مجھے يقين تفاكه وہ وعده شكن ہے اور ضرور آئے گا۔ كيونكہ حضور نے پہلے ہى بتا ديا تھا۔ اس ليے ميں اس کا انظار کرنے لگا۔ آدھی رات کو وہ واقعی آگیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے پھراسے ریکے ہاتھوں پکڑلیا اور کلائی تھام کر کما! آج تحقیم بالکل نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تو جھوٹا ہے۔ اس نے پھراٹی خستہ حالی انتہائی غربت و افلاس کا نقشہ کچھ ایسے انداز میں تھینچا کہ دوبارہ دل پسیج گیا اور اس وعدہ پر چھوڑ دیا کہ آئندہ چوری نہیں کرے گا۔

دوسرے روز صبح نماز سے فراغت کے بعد حضور پر نور سید عالم علی ہے ہے ہیں جسوت کے بعد حضور پر نور سید عالم میں ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہوا اور دوبارہ بتایا۔ وہ اس دفعہ بھی جسوت بول کر گیا ہے آج رات پھر آئے گا۔ مجھے بردا اچنبھا ہوا کہ بیہ کس قماش کا بے

ضمیراور ڈھیٹ چور ہے جس میں شرم و حیا کا مادہ ہی نہیں دو دفعہ گرفناری کے باوجوداس کے پختہ عزم میں کوئی فرق نہیں آیا اور عہد و بیان توثر کر پھر آنا چاہتا ہے۔ بسرحال میں نے رات کو اس کا انتظار شروع کردیا کیونکہ حضور نے اس کی آمہے پہلے ہی خبردار کردیا تھا۔

پھروہ شوخ چیم ہے جیا واقعی آگیا اور اس نے بلا کسی بھی کے با اطمینان اناج اپنے تھلے میں ڈالنا شروع کیا۔ میرے غصے کی انتہانہ رہی 'پڑلیا اور فیصلہ کن انداز میں کہا یہ تیسری بارہ اب تیجے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تو بڑا پنج ذات ہے 'کمینہ اور پیشہ ور قسم کا چور معلوم ہوتا ہے 'ضرورت مند نہیں 'لا کی ہے تیرے جیسے پر ترس کھانا' کچھ دینا' رحم کر کے چھوڑنا اچھا نہیں۔ اب تو ایک قیدی کی حیثیت سے صبح دربار رسالت میں پیش ہو گا۔ جب اس نے دیکھا میری گرفت مضبوط ہے اور ارادہ پختہ ہے۔ نیز ربائی کی کوئی صورت نہیں تو مصالحانہ رویہ میں بولا۔ اے ابو ہریرہ تم مجھے چھوڑ دو۔ میں تمیس ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ "درات سوتے وقت ایک مرتبہ آیتہ الکری پڑھ لیا کرو۔ فاکدہ یہ ہو گاکہ اللہ کی طرف سے ایک تھاری حفاظت نگہان فرشتہ تجھ پر مقرر کر دیا جائے گا جو صبح سے شام تک تمھاری حفاظت کرے گا۔ اس نے یہ وظیفہ بتایا تو میں نے چھوڑ دیا۔

صبح کو حضور میں ہے ہے ہی خردی۔ اما انہ قد صلفک و ہو کنوب تعلم من بعاطب مذثلاث لیال۔ فالک شیطان۔

اے ابو ہریرہ! وہ خود لکا جھوٹا ہے۔ لیکن اس نے وظیفہ صحیح بتایا۔ جانتے ہو' تین راتوں میں تمھارے پاس کون آیا رہا ہے؟ فرمایا وہ شیطان تھا۔ (معجد نبوی و مشکوۃ شریف ص ۳۳۲۔۳۳۹) اب اس واقعہ میں جو مجزات پوشیدہ ہیں۔ وہ اہل و دانش پر عیاں ہیں مسلم اس وقت ہونے والے واقعات سے آگاہی علوم مصطفے وہ ایک کا منہ بولاً مجزہ ہے۔ جن پر صحابہ کرام کو مکمل ایمان و ایقان تھا۔ مجزات کا انکار کفار کا شیوہ ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ جب نبی اکرم وہ مسلم مجزات سے مرصع ہو کر تشریف لائے تو کفار نے جادوگر کمہ کر انکار کیا۔ یہ اللہ تعالی کی ذات پر بہت بڑا افترا باند هنا ہے اور اللہ تعالی ایسے ظالموں کو ہدایت سے نواز آئی نہیں۔ (الایت)

## نورٌ على نور

مبيب کبريا نور علی نور مشيع نور شخصي خور شخصي خور علی نور خدائی مين تها نور علی نور کور خالی نور کرفتان نور کرفتان نور کرفتان نور کرفتان نور سخوان نور خدا نور علی نور سخور خدا نور علی نور سخور خدا نور علی نور سخور کرفتان کرفتان کرفتان کرفتان کرفتان کرفتان کرفتان کرفتان کور کرفتان کور کرفتان کور کرفتان کور کرفتان کور کرفتان کرفتان

محد مصطفی نور علی نور سنبدارض وسما نور علی نور سرایا نور کا نور علی نور محمد کے سوا نور علی نور بنا گھوارہ عالم اِنرے باب دوعا لم نے تراسایہ مذیا با جمال میں رہ نمائی کرنے والا جمال میں رہ نمائی کرنے والا محمد بن کا کہ خم مرسیس

مِ خُرِ زَامِهِ عُمْ رُنبِ و دِي كيا وُه بين مشكل كنشا نُورُ على نور

صُوفى عبدالوباب صاحب زالمر

### حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنه 'کی والذہ کا اسلام لانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا کیونکہ وہ مشرکہ تھیں۔ حسب معمول ایک روز میں نے پھر دعوت اسلام دی تو مجھے والدہ نے رسول کریم ورد میں ہے متعلق تا پہند ہاتیں سائیں میں رو آ ہوا ہارگاہ رسالت ماب میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

یا رسول الله ادع الله ان یهدی ام ایی هریرة فقال اللهم اهد ام ایی هریرة

تو وہ بند تھا۔ میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سی تو بولیس ابو ہریرہ اپنی جگہ پر رہو اور میں نے پانی کی چھک سی انہوں نے عسل کیا۔ پھر اپنا لباس پہنا اور اپن دوپٹہ سے جلدی میں دروازہ کھولا بولیں ابو ہریرہ: اشھد ان لا الدالا اللہ و اشھدان محمد"ا عبدہ و رسولہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک حضرت مجمد میں گیا اس کے خاص بندے اور رسول ہیں: فرجعت الی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

#### وانا ابكي بن الفوح فعمدالله وقال خيرا" (رواه مسلم)

پھر میں فوری طور پر رسول کریم و کھی کی خدمت میں حاضر ہوا حالا نکہ میں خوشی اور مسرت کے جذبات سے مغلوب ہو کر رو رہا تھا۔ اس پر حضور سید دو عالم و کی ایم نے خدا کا شکر ادا کیا اور دعائے خیر فرمائی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے (المشکوة۔ باب مجزات)

اس سے متعلوم موا کہ اپنے والدین کو تبلیغ کرنی جاہیے کہ اگر وہ شریعت پر نه مول دو سری بات میه که اگر والدین راه مدایت پر نه مول تو بزرگول سے ان کے حق میں وعا کرانی چاہیے۔ تیسری بات اس مدیث سے واضح ہو رہی ہے کہ حضرت ابو ہررہ جب حضور کی زبان اقدس سے اپنی والدہ کی ہدایت کے بارے میں دعائیہ کلمات سے مشرف ہوئے تو فوری طور پر اس بھین کے ساتھ گھر آئے کہ والدہ ہدایت سے شاد کام ہو چکی ہو گی۔ حضور کے معجزانہ کلمات کی دروا زہ پر ہی پذیرائی دیکھ لی۔ پھرجب دروا زہ کھلا۔ فوری طور پر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی والدہ کے اسلام لانے کی اطلاع دی تو حضور نے عالم حمد و تشکر کے ساتھ ساتھ استقامت کی دعا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نومسلم کے لیے استقامت علی الاسلام کی دعا کرنا سنت مصطفیٰ ہے نیزیہ بھی پتہ چلا کہ کامل ایماندار حضور نبی اکرم و الم این کے بارے میں کسی سے بھی نازیبا کلمات سننا گوارا نہیں کر سکتا جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے عیاں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی محبت سے نوازے۔ آمین

#### دوربين نگاہيں

بخاری شریف سے صاحب مظکوۃ نقل فرواتے ہیں جس کی شرح پچھ اس طرح ہے کہ غزوہ موہ ہو آٹھ ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ اس میں اشکر اسلام کی تعداد تین ہزار اور مدمقائل ہر قل کی روی فوج کی تعداد ایک لاکھ تھی۔ اس فوج کو جب نبی اکرم میں ہونے روانہ فرمانے گے تو ازخود ہی اس تر تیب سے سپ سالار مقرر فرمادیے جیسے مستقبل میں ہونے والے تھے آپ نے فرمایا سب سے پہلے سپہ سالار اشکر اسلام زید بن حارث ہوں گے پھر جعفر ابن ابی طالب' ان کی شمادت کے بعد عبد اللہ بن رواحہ ہوں گے۔ چانچہ جنگ موہ میں سے حضرات کے بعد ویگر شہید ہو رہے تھے اور کے بعد دیگرے جھنڈے امرا رہے تھے اور میں بیٹھے ہوئے حضور اس طرح بیان فرما رہے تھے اور کے بعد دیگرے جھنڈے امرا رہے تھے اور فرما بیان کو فرما ہے کوئی چیز سے ہوں ہوں ہوں کے حضور اس طرح بیان فرما رہے تھے جسے سب پچھ آئینہ نظر ہے اور حقیقاً چھم نبوت سے کوئی چیز نوشیدہ نمیں ہوتی۔ حدیث کے کلمات مبارکہ ملاحظہ فرمائے اور اپنے ایمان کو پیشیدہ نمیں ہوتی۔ حدیث کے کلمات مبارکہ ملاحظہ فرمائے اور اپنے ایمان کو پیشیدہ نمیں ہوتی۔ حدیث کے کلمات مبارکہ ملاحظہ فرمائے اور اپنے ایمان کو تاری خشرے اور اپنے ایمان کو تاری خشرے اور اپنے ایمان کو تاری خشرے دورات ہوں اس طرح بیان کو تاری خشرے دورات انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے:

قال نعى النبى صلى الله عليه وسلم زيدا "وجعفرا" و ابن رواحته للناس قبل ان يا تنهم خبرهم فقال اخذا لرايته زيد فاصيب ثم اخذ جعفر ثم اخذا بن رواحته فاصيب و عيناه تنر فان حتى اخذا لرايته سيف من سيوف الله يعنى خالدين الوليد حتى فتح الله عليهم (رواة البخاري)

نی کریم میں ہے خطرت زیر 'حضرت جعفر' ابن رواحہ کی شادت کی خبر اور کی اس وقت کی خبر آنے سے پہلے اور (عین اس وقت

جب دنوں لشکر آمنے سامنے تھے حضور کیفیت جنگ اس طرح بیان فرا رہے تھے) کہ لوزید شہید ہو گیا اب جھنڈا جعفرطیار نے اٹھا لیا۔ لووہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا ابن رواحہ نے تھام لیا لووہ بھی شہید ہو گئے اور ساتھ ہی آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں حتی کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا۔ یعنی حضرت خالا بن ولید نے اور انہیں کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے لشکراسلام کوفتے سے نوازا۔

(ف) آج جدید دور میں جو کام وائرلیس سیٹ کریڈار اور مواصلاتی طیاروں کے ذریعہ لیا جا رہا ہے چودہ سوسال قبل اس سے بھی عمدہ کام حضور اکرم ورہ بین خداداد دوربین نگاموں سے لیتے ہوئے جنگی حالات کی کیفیت من وعن بیان فرماتے رہے۔ یہ بات سوائے معجزہ کے ہوئی نہیں سکتی۔

یہ علوم مصطفے کے کمالات کا ایک کرشمہ ہی تو ہے۔ خیال رہے کہ جنگ مونہ میں تو ہے۔ خیال رہے کہ جنگ مونہ میں تین ہزار کے لشکر اسلام نے ایک لاکھ رومیوں پر عظیم الثان فتح پائی۔ افسوس کہ آج مشرق وسطلی کے پانچ کروڑ مسلمان میں لاکھ اسرائیلیوں سے خوفزدہ ہیں یہ عشق مصطفل کے فقدان کے سبب سے ہے۔ صحابہ کرام میں قوت ایمانی بھی تھی اور عشق مصطفل کی فراوانی بھی تیج ہے۔

بچھی عشق کی آگ اندھر ہے ملمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے

### بھیٹریے کی شہادت

مفكوة شريف ميں بروايت شرح السته حضرت ابو ہربرہ رضي الله تعالى عنہ سے مروی ہے کہ ایک بھیڑا بریوں کے ایک ربوڑ سے ایک بری اٹھاکر بھاگا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا حتی کہ اس بھیڑیے سے بکری کو چھڑا لیا۔ پھر بھیڑیا ایک ٹیلے ہر چڑھا اور دم دبا کر بیٹھ گیا پھراس نے انسان کی طرح گفتگو كرتے ہوئے كما' ميں نے روزي كا ارادہ كيا'جو مجھے اللہ تعالى نے دى۔ ميں نے اے لے لیا۔ پھر تونے مجھ سے چھین لیا۔ اس پر برے تعجب سے چرواما بولا! الله كى قتم ميں نے آج تك ايسا واقعہ مجھى نه ديكھا كه جھيٹرا باتيں كر رہا ہے۔ تو بھیڑیا بولا۔ اس سے بھی عجیب و غریب یہ بات ہے کہ ایک مخص دو بہا ڑوں کے درمیان مجور کے باغات میں ساری گزشتہ اور آئندہ کی باتوں کی خبردے رہا ہے۔ چرواہا یمودی تھا وہ نبی کریم ور اللہ کا خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ کو اوپر کے واقعہ کی خبردی اور نعمت ایمان سے سرفراز ہوا۔ نبی کریم میں ایمان نے اس کی تقدیق فرائی۔ پھرنی اکرم علیہ نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قریب ہے کہ ایک محض نکلے گاوہ خود نہیں بولے گا حتی کہ اس کا جو تا اور اس کی لا تھی اے ان باتوں کی خبریں دے گا جو اس کے پیچیے اس کے گھروالوں نے کی ہول گی- حدیث کے اصل کلمات ملاحظہ فرمائے:

عن ابى هريرة قال جاء ذئب الى غنم فاخذ منها شاة فطلب الراعى حتى انتزعها منه قال فصعد الذئب على تل فاقعى واستفر و قال قد عملت الى رزق رزقينه الله اخذته ثم انتزعته منى فقال الرجل تا الله ان رايت كاليوم ذئب يتكلم فقال الذئب اعجب من هذا رجل فى

النخلات بين الحرتين يخبر كم بما مضى وما هو كائن بعد كم قال فكان الرجل يهوديا "فجاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فاخبره واسلم فصدقه النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم انها اما رات بين يدى الساعته قد اوشك الرجل ان يخرج فلا يرجع يحدثه نعلاه و سوته بما احدث اهله بعده (مشكوة المصابيح رواه شرى السنته)

اب اس مدیث شریف سے جن معجزات ک ظہور ہو رہا ہے ایک نظر

ملاحظہ فرمائیے۔ نبی اکرم میں اللہ کی عظمت و برتری کی گواہی بھیڑیے جیسا درندہ بھی دے رہا ہے اور وہ انسان جو عظمت مصطفیٰ کا قائل نہیں وہ درندے سے بھی گیا گزرا ہے۔ ایسے ہی انسان نما حیوان کی بابت قرآن کریم میں اللہ فرما تا ہے: کالانعام بل هم اضل وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گراہ۔

۲۔ شان و شوکت میں ہودی بھیڑ ہے کی زبان سے سنتا ہے اور بغیر کسی جرح و تعدیل کے تشکیم کرتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ ہیں جاخر مسادق و کاذب دولت اسلام سے مالا مال ہو جاتا ہے 'یماں رادی کے ثقہ 'کرور صادق و کاذب یا متروک ہونے کی بحث نہیں یماں تو ایک طرف یمودی ہے ایک طرف بھیڑیا ہے اور علوم مصطفیٰ موضوع ہے گروہ مسلمان کتنے بدنصیب ہیں جو تر آن سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ احادیث سامنے آئیں تو رجال پر بحث کرتے ہیں۔ اس حدیث سے بیت چلاحقیقتاً "انسان وہی ہے آگر اس کے سامنے بھیڑیا بھی شان و عظمت مصطفیٰ میں ہیں ہی اظہار کرے تو فوری طور پر سرتسلیم خم کر دینا شان و عظمت مصطفیٰ میں ہیں ہی اظہار کرے تو فوری طور پر سرتسلیم خم کر دینا

چانچہ آپ نے فرمایا آدی جب گھر سے باہر جائے گا تو اس کا جو تا اور
اس کی لا تھی اسے گھروں کی کیفیت سے آگاہ کرے گا۔ اس بیس یہ نہیں کہ وہ
جو تا جو اس نے دوران سفر پہنا ہوا ہے یا وہ لا تھی جو اپنے ساتھ سفر بیں تھی بلکہ
اس بیں آج کے زمانے کی طرف اشارہ فرمایا 'لازا آج جو جاسوس کے سائنسی
آلات تیار ہوئے ہیں 'وہ اتنی چھوٹی می مقدار اور حجم بیں ہوتے ہیں کہ وہ ان کو
اپنی جوتی یا لا تھی بیں بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے 'کیسٹ 'ریکارڈ وی می آر 'ویڈیو
اور آلات جاسوسی کو آج انسان کی ہر حرکت کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ آواز
اسے اس حالت میں سانی جا عتی ہے کہ وہ مجرموں کی طرح ساکت و حالہ اپنی
تمام حرکات و سکنات کو دیکھ دیکھ کریا خوش ہو رہا ہوتا ہے یا مجرموں کی طرح
ندامت سے سرینچ کئے ہوئے۔ گویا کہ یہ زمانہ قریب قیامت کی نشاندہی پر
دلالت کرتا ہے۔ واللہ تعالی و حبیبہ الاعلی اعلم۔

### انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے

بخاری شریف باب علامات نبوت میں حضرت سالم بن الجعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبہ کے دن لوگوں کو پیاس گی۔ نبی اکرم میں اللہ عنہ کے پاس ایک چھاگل تھی۔ آپ نے اس سے وضو فرمایا تولوگ پانی کے لئے آپ کی طرف دوڑے۔ آپ نے فرمایا تنہیں کیا ہوا۔ عرض کیا آپ کے پاس جو پانی ہے اس کے سوا پورے لشکر میں نہ وضو اور نہ ہی پینے کے آپ کی پانی ہے اس کے سوا پورے لشکر میں نہ وضو اور نہ ہی پینے کے لئے پانی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے اپنا ہاتھ مبارک چھاگل پر رکھا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چیٹے اہل پڑے 'ہم نے پانی لیا اور وضو کیا۔ خوب مبارک انگلیوں سے پانی کے چیٹے اہل پڑے 'ہم نے پانی لیا اور وضو کیا۔ خوب

### شيركي اطاعت

حضور اقدس و المحقیقی کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوا وہ کشتی ٹوٹ گئی میں ایک تختے پر بیٹھ گیا اور ایک جنگل میں جانکلا' جس میں شیر تھے۔ ناگاہ ایک شیر آیا۔ میں نے کما اے ابوالحارث (یہ شیر کی کنیت ہے) میں رسول کریم و کی ازاد شدہ غلام سفینہ ہوں یہ سنتے ہی شیر دم ہلاتے ہوئے میرے پاس آیا اور پھر میرے ساتھ ساتھ چلا میاں تک کہ مجھے رائے پر لے آیا پھر اس نے ملکی می آواز نکال۔ میں سمجھا میں تک کہ مجھے رائے پر لے آیا پھر اس نے ملکی می آواز نکال۔ میں سمجھا مجھے الوداعی کلمات کمہ رہا ہے۔ (خصائص الکبری جلد ۲ ص ۱۲)

## بت بول اٹھے پڑھنے لگے کا شجر بھی

جس طرح حیوان حضور سید عالم مین کے امرے مطبع تھ' اس طرح نبا آت بھی آپ کے فرمانبردار تھے۔ چنانچہ در ختوں کا خدمت اقدس میں آنا' سلام کرنا' آپ کی رسالت کی گواہی دینا احادیث کیرسے ثابت ہے۔ ایک دومثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

حفرت ام المومنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي ہيں كه ر سول کریم میں تا نے فرمایا۔ جب میری طرف وی جیجی گئی تو میرا گزر جس پھر يا ورخت ير موتا وه يول سلام عرض كرتا: السلام عليك بارسول الله صلى الله عليك وسلم: حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه روايت كرت ہیں کہ بی عامر بن صحصہ میں سے ایک دیماتی اعرابی نبی اکرم ورا اللہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا۔ میں کیے پیچانوں کہ آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اگر میں اس تھجور کے درخت کی شاخ کو بلاؤں تو کیا میری رسالت کی گواہی دو گے؟ اس نے کما ہاں پس آپ نے شاخ کی طرف اشارہ کیا وہ شاخ درخت سے (ازخور) الگ ہوئی اور زمین پر گری۔ پھر سجدے کرتی ہوئی آپ کی خدمت اقدس میں آگھڑی ہوئی۔ حضور نے فرمایا۔ واپس جاؤ۔ وہ واپس اپن جگہ چلی گئی۔ یہ دیکھتے ہی اس اعرابی نے کلمہ پڑھا اور دولت ایمان سے مالامال ہو گیا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل 'امام بخاری' امام داری ترمذی ' حاکم ' بیهی ' ابو نعیم ' ابو بعلی اور حضرت ابن سعد رضی الله عنم نے روایت کیا ہے۔ حاکم زندی نے صحیح کما۔ نیز امام جلال الدین سیوطی عليه الرحمته نے خصائص الكبرى جلد دوم ميں تحرير فرمايا: (فاکدہ)؛ سبز درخت سے لکڑی کا زندہ ہونا تعجب کی بات نہیں۔ قرآن کریم میں مردہ گائے کا ایک گڑا مردہ انسان کو مارنے سے زندہ ہو جانا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانوروں کو قیمہ شدہ ہونے کی ہیئت میں پکارا اور ان کا زندہ ہو کر آپ کی طرف دو ڑتے ہوئے حاضر ہونا اسی قبیل سے ہی شار کیا جائے گا۔ نبا آت کی طرح حضور اقدس میں ہیں کہ ایک دن مجھے حضور سید عالم نبی کریم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے حضور سید عالم نبی کریم میں اپناڑ آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نواح میں لائے، میں نے دیکھا جو بھی درخت یا پہاڑ آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نواح میں لائے، میں نے دیکھا جو بھی درخت یا پہاڑ آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نواح میں لائے، میں نے دیکھا جو بھی درخت یا پہاڑ آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نواح میں لائے، میں نے دیکھا جو بھی درخت یا دونور سید عالم میں بیاڑ آپ کے سامنے آتا وہ عرض گزار ہوتا السلام علیک یا رسول اللہ! فیسی کے معمور سید عالم میں کا مرقع تھا۔

#### جب ياد آ گئے ہيں سب غم بھلا ديئے ہيں

اس دور کے معروف بین الاقوای عالم حسن البنا شہید مصری بانی جماعت اخوان المسلمون مصر عید میلاد النبی و المسلمون مصر عید میلاد النبی و المسلمون مصر عید میلاد النبی و المسلمون مصر خور کرتے ہوئے رقم طراز بردرد و روح پرور ایمان افروز داقعہ اپنی ڈائری میں درج کرتے ہوئے رقم طراز بیں 'جے پاکستان میں ابو الاعلی مودودی کے دست راست جناب خلیل احد عامدی نے عبی سے اردو میں ترجمہ کیا اور اسلامک جبل کیشنز لاہور نے "حسن حامدی نے عبی سے اردو میں ترجمہ کیا اور اسلامک جبل کیشنز لاہور نے وان البنا شہید کی ڈائری "کے نام سے کتاب کو شائع کیا 'ایک مثالی کردار کے عنوان کے تحت صفحہ ۱۹۱ کا بریوں بیان کرتے ہیں۔

 الله كل آپ حضرات ميرے ہاں علی الصبح تشريف لے آئيں تاكه "روحيه" كی تدفین كرلی جائے"۔

روجیہ شخ شلی کی اکلوتی بی ہے 'شادی کے تقریبا"گیارہ سال بعد اللہ تعالی نے شخ کو عطا کی ہے 'اس بی کے ساتھ انہیں اس قدر شدید محبت و وابسکی ہے کہ دوران کام بھی اسے جدا نہیں کرتے۔ یہ بی نشوونما پاکراب جوانی کی حدود میں داخل ہو بی ہے۔ شخ نے اس کا نام روجیہ تجویز کر رکھا ہے کیونکہ شخ کے دل میں اسے وہی مقام عاصل ہے جو جہم میں روح کو حاصل کیونکہ شخ کے دل میں اسے وہی مقام عاصل ہے جو جہم میں روح کو حاصل ہے۔ شخ کی اس اطلاع پر ہم بھو نچکے رہ گئے۔ عرض کیا۔ "روجیہ کا کب انقال ہوا"؟ فرمانے گئے۔ "آج ہی! مغرب سے تھوڑی دیر پہلے"۔ ہم نے کہا آپ نواس؟ فرمانے گئے۔ "آج ہی! مغرب سے تھوڑی دیر پہلے"۔ ہم نے کہا آپ اور دوست کے گھر سے نکالتے۔ کئے گئے جو پچھ ہوا' بہتر تھا۔ اس سے ہارے اور دوست کے گھر سے نکالتے۔ کئے گئے جو پچھ ہوا' بہتر تھا۔ اس سے ہارے حزن و غم میں شخفیف ہو گئی اور سوگ مسرت میں تبدیل ہو گیا۔ اس سے ہادے اللہ تعالیٰ کی کوئی اور نعمت درکار ہے؟ بچ فرمایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ نے۔

ان کے نار کوئی کیے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیتے ہیں

(حسن البناشهيد كي دُائري)

## حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رض الله تعالى عنه كالسلام

ちんのはなどというというないに対しておりく

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضي الله تعالى عنه اكابر صحابه ميں شار ہوتے ہی' عشرہ مبشرہ اور السابقون الاولون میں شامل ہیں' سید عالم ﷺ کے رفقاء خاص میں آپ ممتاز مقام پر فائز تھے' سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں وہ خلفاء رسول کریم سی کے منصب پر فائز ہونے کی صلاحیتوں سے آراستہ تھے۔ آپ ہی کے فیصلہ اور ایٹار کے باعث حضرت سیدنا عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه خليفه الرسول اور امير المومنين منتخب ہوئے۔ ۳۲ھ کو پچھتر برس کی عمر شریف میں وصال پایا' ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنھانے قبل از وصال' نبی کریم ﷺ کے روضہ پاک میں دفن کرے کی پیش کش فرمائی تو آپ نے فرمایا۔ "مجھے حضور و کھی کے یاس لینے سے شرم آتی ہے للذا جنت البقیع میں دفن کیا جائے"۔ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه نے نماز جنازہ پڑھائی' نبی كريم الشيالية كے شنرادے حضرت ابراہيم رضي الله تعالی عنه اور حضرت عثمان بن مطعون کے ساتھ ہی قبر میں دفن کئے گئے اور معلم الامتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے پڑوسی اور رفیق خاص تھے بعد از وصال انہیں آپ کے پہلو میں وفن کیا گیا گویا کہ وہ عالم دنیا و عالم برزخ میں

منازل قرب سے شاد کام ہوئے' ان گنت خوبیوں کے مالک حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"میں نے یمن کا سفربار ہاکیا اور ہیشہ عکاان بن عواکن حمیری کے پاس قیام کرتا تھا اور وہ جھ سے پوچھا کرتا تھا کہ تم میں کوئی شخص پیدا ہوا ہے جس کا چرچا لوگون میں ہو' اس کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں' کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو تہمارے آبائی دین کی مخالفت کرتا ہو"۔ میں اس کا جواب نفی میں دیتا رہا' جس سال آخضرت ہوئے آپ کا بیان ہے کہ اس سال میں پھر بس سال آخضرت ہوئے آپ کا بیان ہے کہ اس سال میں پھر بس سال آخضرت ہوئے آپ کا بیان ہے کہ اس سال میں پھر کین گیا اور اس کے پاس شمرا اور جھے کو آخضرت ہوئے اپنے لگا تھا۔ میری اطلاع ہونے نہ تھا' اس زمانہ میں وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اونچا شنے لگا تھا۔ میری اطلاع ہونے پودہ باہر آیا' بیٹی باندھی اور تکیہ لگا کر بیٹھا اس کے اردگرو اس کے لڑکے پوتے سب جمع ہو گئے۔ جھ سے میرا نسب نامہ پوچھا۔ میں بیان کر تاکر تا جب زہرہ پر بہنچا تو اس نے کما شمرجا' کیا میں تم کو ایسی بات کی اطلاع نہ دول جو تجارت سے بہتر ہو' آپ نے جوابا" کما کہ آپ ضرور ایسا شیخے۔

اس نے کہا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ خدا تعالی نے پہلے مہینہ میں تمہاری قوم (قرایش) میں ایک رسول مبعوث کیا ہے اور اس کو برگزیدہ اور مقبول بنایا ہے اور اس پر کتاب اتاری ہے اور اس کتاب پر عمل کرنے والوں کے لئے ثواب مقرر کیا ہے۔ اس کی تعلیم کا خلاصہ سے ہے کہ وہ بتوں (یعنی اللہ کے سواسب کی) پرستش سے منع کرتا ہے اور دعوت اسلام دیتا ہے۔ ایجھے کام کا حکم دیتا ہے اور خود بھی ایجھے کام کرتا ہے اور بیبودہ باتوں سے منع کرتا ہے

اور ان کو مٹا تا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کس قبیلہ سے ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ نی ہاشم سے ہے اور تم جواب دیا کہ وہ نی ہاشم سے ہے اور تم اس کے نظالی رشتہ دار ہو اور آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عبدالرحلن! اس بات کو تم پوشیدہ رکھو اور جلد واپس جاؤ اور ان سے جا کر ملو اور ان کی دلدی کو اور میری طرف سے یہ التماس نامہ پیش کردینا۔

اشهد بالله ذی المعالی فالق الله ذی المعالی فالق الليل و الصباح گواه بنا تا بول الله برائی اور بزرگی والے کو جو رات دن کا ظاہر کرنے والا ہے۔ انک ذو السو من قریش با ابن الفدی من اللها ح

بے شک آپ قرایش میں را زدار ہیں۔ اے اس مخص کے بیٹے! جس کی قربانی کا فدیہ دیا گیا ہے۔

ادسلت تدعوا الى يقين و يدشد للعق والفلاح رسول بنا كر بهيج گئے القين باتوں كى طرف آپ دعوت ديتے ہيں اور حق دار اور بھلى باتوں كى ہدايت كرتے ہيں۔

اشھد ہاللہ رب موسی ان ارسلت ہالمطاح فتم ہے موی علیہ السلام کے رب کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک بطی میں رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

فکن لی شفیعا الی ملیک بدعوا البوایا الی الفلاح ہو جائے شفیع اس مالک کے دربار میں جولوگوں کو بھلائی کی طرف بلا تا ہے۔

حفرت عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اشعار مجھ کویاد ہو گئے اور میں سفر سے بعجلت تمام واپس آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے جن کے ساتھ میرے مراسم محبت پہلے سے سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے اسلام لانے کی تحریک کی اور مجھ کو آنخضرت ہیں ہی خدمت میں حضرت خدیجہ کے گھر لے آئے۔ آنخضرت ہیں ہی ججرہ پر خوشی کے آثار نمایاں خدیجہ کے گھر لے آئے۔ آنخضرت ہیں ہیں جب کے جرہ پر خوشی کے آثار نمایاں سے مجھے و کھے کر فرمایا ایسا جرہ دیکھا ہوں جے کو دیکھ کر نیکی کی امید بندھتی ہے۔ اب اللہ تعالی کیا کر آ ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ایک امانت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک مرسل نے پیغام بھیجا ہے وہ مجھ کو ایک امانت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک مرسل نے پیغام بھیجا ہے وہ مجھ کو رسیرت نبویہ علامہ زنی دطانی کی ص الاج آ)

#### تقرير نور المستحد المستحدد المستحدد

## ميلادالنبي هيه كاانقلاب آفرين پيام

لَمْ يَخْلَقِ الرَّحْمَنُ مِثْلِ مُحَمَّدٍ الرَّحْمَنُ اللَّ مُحَمَّدٍ الدَّا وَ عِلْمِيْ اَنَّا لاَ يُخْلَقُ

یہ نورانی مجلسیں' یہ روحانی بزم آرائیاں' یہ محامد و محاس کی پرنور محفلیں' یہ جنن مسرت و شادمانی' عظیم و الشان جلے جلوس' یہ انعامی تقریبات اور اطراف و آبناف عالم سے روح پرور درود و سلام' نعت و مناقب' نغموں اور ترانوں کی گونج نیز رسائل و جرائد' اخبارات کے خصوصی ایڈیشن' صرف اور صرف اس محسن کائنات فخر موجودات' ہادی سبل ختم الرسل رحمتہ للعالمین' خاتم النبین' شفیع المذنبین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ مشتقیق کی ولادت باسعادت کی جاودانی ساعتوں کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے' جضوں نے باسعادت کی جاودانی ساعتوں کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے' جضوں نے انسانی تمرن کی کایا پلیٹ دی۔ گری ہوئی انسانیت کو تھاما اور اسے اس کی حقیق منزل تک پہنچایا۔ اخلاق کا ایک ضابطہ اور تہذیب کا ایک دستور مرتب کیا' انسان کی حدیں مقرر کیس' انسان کو صالح فطرت کی طرف پلیٹ آنے کی عالمگیر وعوت دی جس نے ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی بنیاد پر عالمگیرا تحاد کا پوگرام پیش کیا۔ جس نے بھشہ ان دروازوں کو بند رکھا جن سے نفاق و پروگرام پیش کیا۔ جس نے بھشہ ان دروازوں کو بند رکھا جن سے نفاق و

اختلاف کی ہوا آ سکتی تھی ہی وہ ذات مقدس ہے جس نے زئین و فکر میں پہلی بار انسانی بردری کو بنیادی حقوق کی تگهداشت کا سبق پڑھایا۔ اتحاد' اتفاق اور ربط بعلق کے رشتے کو استوار کرنے کا احساس پیدا کیا۔ آج دنیا کی بستی بستی میں حربت کے جو ساز بج رہے ہیں وہ در حقیقت اس بحربے کنار کے فیض و کرم کا ایک قطرہ ہے جس نے دنیا کے ہر انسان کو صرف ایک اللہ کا مطبع اور فرما نبردار بننے کا پیغام دیتے ہوتے ارشاد فرمایا۔ کالے کو گورے اور عربی کو عجمی یر کوئی شرف حاصل نہیں ہے 'سب آدم کے بیٹے ہیں جن کا خمیر مٹی سے ہوا۔ یہ انقلالی تحریک' یہ تہذیبی دعوت' یہ اخلاقی مشن' یہ روحانی ضابطہ' اسلام کے نام سے اس دور میں دیا جس میں ہر بشر مر قوم ہر ملک جمل و شرک کے اندھروں میں میں بھٹک رہا تھا۔ ظلم و بے انصافی کی تاریکی میں مبتلا اُنسانیت کے لیے چراغ راہ بنا اور پھراس کی روشنی میں اسے زندگی کی پر پیچ راہیں نظر ہ ئیں۔ انسانوں کو اپنا راستہ اور اپنی منزل تعین کرنے میں سہولت ہوئی ظلم و بے انسافی کی حیثیت منقلب ہوئی اور علم کی راہیں تھلیں۔ انسان کے کیلے ہوئے دل و دماغ کو سکون نصیب ہوا اور ایک ایسے معاشرے کی تغمیر شروع ہوئی جس میں محنت و سرمایه کی کوئی کشکش نه تھی' رنگ و نسل کا فساد نه تھا۔ برتری و کهتری کا کوئی فتنه نه تھا۔ وطن و قومیت کا کوئی جھگڑا نه تھا' ہر مرد ہر عورت' ہر بچہ' ہر کنیز' ہر غلام' ہر مزدور اپنے جائز اور صحیح حقوق کی ادائیگی کا خوگر تھا۔ خیال تو کیجئے آج رسل و ساکل کے ذرائع اتنے کثیراور وسیع ہیں کہ چھوٹے ہے چھوٹے واقعہ کی خرچند سکینڈ کے اندر پوری دنیا میں پھیلائی جا سکتی ہے لیکن یرو پیگنڈہ کی جدید سائنسی تکنیک نہ ہونے کے باوجود محسن کائنات حضرت محمد مصطفی ﷺ کی انقلابی دعوت (اسلام) نے بوری دنیا کی تمذیب و ترن کو

بالكل مخضرى مدت ميں متاثر كرويا۔ جس كى مثال نهيں ملى 'يورپ' افريقه' ايشيا كى تمام تهذ يہيں اور قوميں اسلام كى مقناطيسى كشش سے متاثر ہوئے بغير نه رہ سكيں 'سورج جب بھى لكلتا ہے تو روشنى سے فرار ناممكن ہو جاتا ہے اور جب سراج منير چكا تو كفركے اندھيروں نے اپنى راہ لى۔

جمال تاریک تھا ظلمت کدہ تھا سخت کالا تھا کوئی بردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا مر نمایت و کھ کی بات ہے کہ آج اس محن اعظم علی کا امت افتراق و انتشار کا شکار ہے ماؤرن تمذیب عیر اسلامی تدن کو حرز جان بنائے ہوئے ہے۔ سامان تغیش کی بھر مار میں دین کو چھوڑ' دنیا اور روحانیت سے منہ موڑ کر۔ مائیت کی محبت میں متغرق اپنول سے وشنی اغیار سے دوستی کی پینگیس بردهائی جا رہی ہیں۔ اتفاق و اتحاد' اخوت و الفت' حبّ و مؤدت' ایثار و قربانی کی جگه حسد' بغض' عداوت' دشنی کینه' نفاق غیبت کا دور دورہ ہے' مصائب و آلام شکست و ذلت' نکبت و پستی ہمارا نشان بن چکا ہے۔ اسلاف کے کارناموں کو پس بیثت ڈال دیا گیا ہے۔ کشمیرو فلسطین ' قبرص' افغانستان' لبنان' بو سنیا اور چیچنیا کے مظلوم و نہتے مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے امن پیند مسلمانوں کی عزت و آبرو کو لوث کر صرف اس لیے بے دردی سے شہید کردیا جاتا ہے کہ بدمحن اعظم تاجدار مدینہ کے نام لیوا اور توحید کے پرستار ہیں۔ مشرقی پاکستان کو اسی دشمنی کی بنا پر غداران ملک و ملت نے بنگلہ دیش کے نام سے بدل کر رکھ دیا ہے ' دیگر مالک میں بھی مسلمانوں کی زندگیاں بے چینی سے گزر رہی ہیں۔ غور کا مقام ہے' آخر وجہ کیا ہے؟ یمی اور صرف ہی کہ ہم نے خدا اور رسول کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور

بگانوں سے لولگالی' اتنی شکتوں کے بعد بھی ہم خواب غفلت میں بڑے عیش و عشرت میں پیم مصروف ہیں وشمنان اسلام ہر طرف سے حملہ آور ہے الحاد و د ہریت' اشتراکیت و عیسائیت اور مذہب سے دوری کی بمبار منٹ ہو رہی ہے مگر ہم ہیں کہ بیدار ہونے کا نام تک نہیں لیتے آخریہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ مسلمانو! خواب غِفلت سے بیدار ہو کر دین متین کی خدمت کے لیے کمرہت ، ہو جائے اپنی قدر و منزلت پہچائے اسلاف کی یاد تازہ سیجئے۔ مادی و فانی ترقی کو روحانی سرفرازی پر ترجع مت دیجئے۔ اینے بزرگوں کی باتوں پر کان دھریئے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ یاد رکھیئے! جب دنیاوی غلامی کی زنجیریں توژ کر روحانی یٹکا گلے میں سجالو کے تواللہ تعالی کی طرف سے وَاَنْتُمُ اُلاَ عَلَوْنَ کا تمغہ جراَت تمهارے زیب گلو مو گا۔ اے بادہ کشان غفلت! سلطان رحمت کی بارگاہ کے دروازے کھل گئے اب صرف ایک حرف ندامت 'ایک عذر شرمسار اور بھیگی موئی بکوں کا صرف ایک چکتا موا قطرہ دل کی طمارت کے لیے کافی ہے۔ اے کیتی کے روسیاہ مدہوشو! آؤچشمہ نور میں غوطہ لگالوجو تمھاری نظرکے نشانے پر ببہ رہا ہے گیارہ ماہ کے بعد روحانی برکات کا بیہ سہانا موسم ای لیے آیا ہے کہ تمھارے چرے کا غبار دھل جائے اور رحمت خداوندی کی موسلادھار بارش میں تمارا دامن تھر جائے۔ اے خفتگان شب ملامت! دنیا کی بری بری امید گاہوں سے تم نے لولگا کر دیکھ لیا۔ فرصت ہو تویل بھر ذرا حافظ پر زور دے کر یاد کروتم نے مادی افتدار کی چو کھٹول پر اپن کتنی فریادیں ضائع کردیں۔ وقت کے روٹھے ہوئے فرعونوں کو منانے کے لیے سمھیں کتنی بار اپنی سطح مرتفع سے نیچے اترنا پرنا۔ لیکن بچ ہتائے ان ساری منتوں' ساجتوں اور خوشامدوں کے بعد ذلتوں کی شکست اور نامرادیوں کی ٹھوکر کے سواکوئی چیز تمھارے ہاتھ آئی؟

مھوکریں کھاتے کھو کے ان کے در یر یر رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا! پیم فریب کی چوٹ کھانے والو! اب تو بلٹ آؤ اس رحمت حق کی طرف جس نے اپنے امیدواروں کو مجھی مایوس نہیں کیا اور جو بلکوں کا آنسو وامن میں جذب ہونے سے پہلے اپنے فریادی کے دل کی پکار سن لیتا ہے۔ ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں! راہ دکھلائیں کے رہرو منزل ہی نہیں ربیج الاول! کا یہ مقدس ممینہ جو ہارے سروں پر سایہ ممکن ہے یہ مایوس چروں کے نکھرنے کا بہترین موسم ہے 'قدم قدم پر رحمت و غفران کی جو نہریں بہہ رہی ہیں ان سے اب بھی اگر ہم نے اپنے روح کی تشکی نہیں مٹائی تو اس کے بعد پھر کوئی ایبا ولنواز موسم نہیں آئے گا۔ آئے! رہی الاول کے رحمت بھرے شب و روز کو غنیمت جانتے ہوئے اینے رب کے حضور الغفلتول کی گھری نیند میں ہم نے جتنی خطائیں کی ہیں معاف کرائیں اور اپنے خالی دامن کو بارگاہ ہے کس پناہ میں پھیلا دیں اکد دین و دنیا کی کامرانیوں اور کامیابیوں ہے مالا مال ہو سکیں۔ اس ماہ مبارک کی ایک ایک ساعت کی عزت و حرمت کا خیال رکھیں کیوں کہ اس ماہ مبارک کی ۱۲ تاریخ کو تاجدار عرب و عجم محن كائنات وفخر موجودات باعث إيجاد عالم نبي مكرم ونور مجسم والمعليم كل تشريف

کنت کنوا مُخفِیا کا راز تابش کھل گیا جب جمال میں سرور دنیا و دمیں پیدا ہوئے جن کی تشریف آوری سے قبل انسانیت اندھی تھی' اخلاق بسرا تھا' انسانی کردار مفلوج ہو کر رہ گیا تھا چہار جانب کو وحشت و بربریت کے طوفانوں نے اپنی لپیٹ میں یوں دہا رکھا تھا جیسے نزع کے آخری پچکی 'یاس و نامیدی کے بادل فضائے عالم پر چھا چکے تھے۔ پھروہ آفتاب عالم طلوع ہوا جس کی تابندگ سے شب کی سیابی نور سحرمیں تبدیل ہو گئی ظلم وستم کی جگہ عدل و انصاف رحم و ہدردی نے لے لی۔ سشنگان لہو کی لبول پر صلح و آشتی کا پیغام نغمہ ریز ہوا۔ توارک قبضہ پر رکھنے والے ہاتھ تعلیم و اخلاق کے لیئے میدان عمل میں نکلے اور کا باتھ تعلیم و اخلاق کے لیئے میدان عمل میں نکلے ایک مختصر سے عرصہ نے زمانہ کے غبار وحشت کو بارانی رحمت میں تبدیل کر دیا۔ کا نئے پھول بن گئے اور کلیاں مسکرا اضیں۔ :۔

چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں! زہے وہ پیمول جو گلشن بنائے صحرا کو! ماہ رہی الاول کی ان ہزار ہاصد مبارک ساعتوں میں انسانیت کے محسن اعظم ورہ کا یوم ولادت مسلمانان عالم کے لیے جہاں انتہائی مسرت و شادمانی كا كهواره ب وہاں ايك ضابطة حيات كاترجمان بھى ہے اور وہ ضابطة حيات عدل و مساوات تنظیم و اتحاد' علم و عمل اخلاق و محبت ایسے زرّیں اصولوں سے بھی عبارت ہے جس کا دوسرا نام "اسلام" ہے۔ ذرا ماضی کی طرف نگاہ لے جائے اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کی زندگی جس تنگی اور عسرت سے گزری وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ان کے پاس نہ کوئی دولت تھی اور نہ ہی شاہی محلَّات بنگلے اور کوٹھیاں تھیں۔ لیکن اس فقرو فاقہ میں بھی ان کو سکون ِقلب' تسکین روح' سرورِ زندگی اور راحت ِ جگر کی لافانی دولت حاصل تھی۔ اس لیے کہ وہ اس عارضی نشوونما' فانی شان و شوکت' غیریقینی جاہ وحشمت کے مقابلہ میں دائمی مسرت ابدی کیف و مستی اور غیرفانی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اور

جب ان کی پر شوق نگاہیں جمال مصطفیٰ ایکی کو دیکھ لیتیں تو زندگی بھرکی رعنائیاں سمٹ کر ان کے دامن مراد میں پھیل جاتی ہیں اور وہ نشہ عشق رمحبت سے سرشار ہو کر دنیا و مانیما ہے بے خبر اس حسن لا زوال کا مشاہدہ کرتے ہونہ انہیں بھوک لگتی اور نہ ہی پیاس محسوس کرتے بلکہ دنیا کی ہر چیز بھول جاتے کیوں کہ جمال پیار کو دیکھنا ہی ان کے نزدیک سب سے بردی نعمت تھی۔

مغرِ قرآن جان ِ ايمال روح دين ست حبّ ِ العلمِين

کیکن ان کی غربت ہنگی و عسرت کو دیکھ کر مکنہ مکرمنہ کے فرعونی وماغ رکھنے والے کافر' اسلام و پنجبر اسلام کے جھوٹا ہونے کی ایک دلیل سمجھ لیتے کیوں کہ دولت کے نشے اور سرمایہ داری کے جنون اور امارت کے غرور نے ان کی آنکھوں پر بردے اور دلول بر مہرس لگادی تھیں یہاں تک کہ ان کے نزدیک حق و صداقت کا معیار ہی بدل گیا تھا اور ان کا عقیدہ تھا کہ غریب اور مفلس انسان خدا کی رحمت کا سرے ہے حق دار ہی نہیں' حق و صداقت کے معیار کو طهارت قلب از کیم نفس انقاء اور پر بیز گاری کی بجائے سرمایہ واری جا گیرداری' ظاہری شان و شوکت اور عارضی جاہ و حشمت سمجھتے تھے اور اسی بنا یر خاتم النبین علی کی نبوت کا انکار کرتے ' نیز ان کا مقولہ تھا۔ اگر خدا نے کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہی تھا تو کئے کے کسی برے سردار کو نبوت عطا فرما تا آخر بیہ نی کیے ہو سکتا ہے جو ٹوٹے ہوئے جرے میں رہتا ہے۔ تھجور کی چٹائی پر مند لگاتا ہے ' پھٹے ہوئے کیڑے زیب تن ہوتے ہیں اور دعوی کرتا ہے ساری خدائی كے نبى ہونے كا۔ اگر يہ نبى ہو تا تو اس كے ياس سونے چاندى كے خزانے ہوتے' لعل و جوا ہرات کے ڈھیراور سنہری محلاّت ہوتے۔ جب ان کا غرور و تکبرّ

اور تعصّب عد سے بردھ گیا تو پھر غیرت حق نے پکار کر کما۔ میرے محبوب کی نبوت کو سونے چاندی کے خزانوں کعل و جوا ہرات کے ڈھیروں ریشمی لباسوں اور سنری محلّات میں تلاش نہ کرد بلکہ میرے محبوب کی نبوت کو اگر دیکھنا ہو تو کسی میتیم کے ٹوٹے ہوئے دل میں دیکھو۔"

آست آست زمانے نے کروٹ بدلی تو وہی ولق پوشوں کی مقدس جماعت' فاقہ مستوں کا متبرک گروہ اور صحرانشینوں کا نورانی ٹولہ ساری دنیا کے لیے امن و سلامتی' عدل و انصاف۔ لطف و کرم کا ایک مضبوط قلعہ بن گیا اور پھر وہی تنگی و عسرت اور فقر وفاقہ کی زندگی بسر کرنے والے دنیا کے تاجدار ہوئے۔ آج دنیا کے نفس برست اور ننگ اِنسانیت حکمران افتدار کے بھوکے ساسی لیڈر آئے دن اعلان کرتے رہتے ہیں کہ غربیو! ہم تمھارے لیے ہیں۔ ا مریکه کی نام نهاد جمهوریت اور روس کی نسل انسانی کو تباه کردینے والی آمریت (اشتراکیت) بھی غریوں کی جمایت کی مدعی ہے۔ مگریہ سب دھوکہ ہے فریب کاری ہے مکاری اور عیاری ہے ایسے اعلانات و بیانات میں صدافت کا نام تک نمیں اس لیے کہ آج تک کی نے اس کا عملی شوت مبتا نہیں کیا۔ کوئی پری پیر کار میں بیٹھ کر کوئی ہوائی جہاز میں پرواز کر کے کوئی ایر کنڈیشنڈ کو ٹھیوں اور بنگلوں کی مسحور کن فضاؤل میں بد مست غریوں سے جدردی کا اعلان کر تا ہے مگر غریب کے آنسوؤں نے بھیگی ہوئی پلکوں سے دیکھا تو اسے موجودہ ترقی یافتہ دور میں ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آئی۔ پھر حسرت بھرے دل سے مدینہ طیب کی طرف نگاہ اٹھائی تو اس نے دیکھا کا تنات کا ہادی زمین و آسمان اور کون و مکان کا شہنشاہ' عرب و عجم کا تاجدار کونین کا والی ایک ٹوٹے ہوئے حجرے میں تھجور کی ایک پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹا کید پر پھر باندھے یوں دعا کر رہا ہے:

اللّه ما الحيني مسكيناً والمتنى مسكيناً والحدني في ذَمْوة المساكين (مشكوه ص ٢٣٧) الى مجمع مساكين ميں زنده ركه اور مسكيني ميں ہى وصال عطا فرا اور موز حشر مساكين كو ميرى ذات ہے مشرف فرا۔ يه سن كر حضرت ام المومنين عائشہ صديقة رضى الله تعالى عنها عرض گزار ہيں۔ كملى والے آقا آپ مولائے كل اور محبوب رب العالمين ہوكر اليي دعا فراتے ہيں! آپ نے جوابا" نوازا حبيب بعدا غريب و مساكين قيامت كو اميرول سے چاليس برس پہلے جنت ميں جائيں گے۔ اور پر امام الانبيا ميں الله الفقر فخرى كى عملى تصوير دنيا والوں كے سامنے اس طرح پيش فرمائى كه اگر كوئى غريب امتى دو روز سے بھوكا والوں كے سامنے اس طرح پيش فرمائى كه اگر كوئى غريب امتى دو روز سے بھوكا ہے۔ وقعوب خدا كے پيٹ پر پھرد كھا جا آ ہے۔

ہے تو حبوب حدائے پیک پر ہرادی کا باہا ہے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا

سلام اس پر که ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا!

المام الله به جرس نے بیکسوں کی دھیری کی!

سلام اللہ پر کہ جس نے بیکسوں کی دھیری کی!

ملام اللہ پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی

آج کے مہذب اور ترقی یافتہ دور میں غریبوں کو نفرت اور حقارت سے

دیکھا جاتا ہے لیکن دولت و ثروت سرمایہ داری و جاگیرداری کے نشے میں

سرمست اور متکبرانسان یہ بھی نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد جتنی زمین کی

برے سے برے صنعت کار اور امیر کو ملتی ہے اتنی ہی غریب مزدور اور فقیر کو

اور اتنا ہی کفن جو ملک کے بادشاہ کو پہنایا جاتا ہے ویسا ہی بستی کے گدا کو خیال

اور اتنا ہی کفن جو ملک کے بادشاہ کو پہنایا جاتا ہے ویسا ہی بستی کے گدا کو خیال

نه دارا رہا سکندر نه فریدوں بادشاہ تخت زمین پر سینکروں آئے چلے گئے میلاد النبی کی صبح ایک ہی پیغام سنا رہی ہے ایک ہی دعوت دے رہی ہے اور وہ سے کہ حضور رسالت مآب ہی پیغام سنا رہی ہے عطا فرمودہ عزت و شرف سے رہنا چاہتے ہو اور اقوام عالم کی امامت پر پھر فائز ہونے کے آرزو مند ہو تو چودہ سال قبل کے اس نورانی مقام کی طرف لوٹ چلو جو میلاد النبی سے ایکھیے کی معجز نمائی کا صدقہ تھا۔

قوت ِ عشق سے ہر پت کو بالا کر دے وہر میں اسم محد سے اجالا کر دے ہو نہ ہے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو' چن دہر میں کلیوں کا تنہم بھی نہ ہو ب نہ ساتی ہو تو مے بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو' برم توحيد بھی دنيا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا ایستادہ اس نام ہے ہے بزم ہتی تپش آمادہ ای نام ہے ہے قلب میں سوز نہیں ردح میں احساس نہیں م کھے بھی پیغام محمہ کا تنہیں پاس نہیں' دعا ہے مولی تعالی جل و علا محسن اعظم میں کا کے صدیے ہاری کمزوریوں کو دور فرمائے۔ عدل و انصاف امن و سلامتی کا خوگر بنائے اور اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے خصوصا پاکستان کی سرزمین کو نظام مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کا امین بنائے۔ (آمین ثم آمین) بجاهِ رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله و اصحابه و بارك وسلم!!!

# تفهيمات نور

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جناب رسالتماب سرور دو عالم میں ایک تمام کا کتات میں وہ مقام حاصل ہے جس کی بلندی اور وسعت کو کوئی اور ذات نہ پہنچ سکتی ہے۔
نہ پہنچ ہے اور نہ پہنچ سکتی ہے۔

انسانی وجود میں چونکه قلب ہی نور محمد التقایق کی اور نور محمد التقام کے ذریعے نور ذات کی جلوہ گاہ ہے اس لئے ہرانسان حمد و نعت کے مضمون سے صرف ای حد تک لطف اندوز ہو سکتا ہے جس حد تک اس کے اپنے قلب کی نوری صلاحت کسی نہ کسی رنگ میں بیدار ہو چکی ہو۔ جن حضرات نے آنخضرت من المات کے ذات گرامی اور ان کے مقامات و صفات خصوصی کے متعلق پہلے سے کچھ غور فرمایا ہوا ہے ان کے زہن میں تو "پیکر رحت" کے مطالعہ سے کوئی البحض پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن تعلیم یافتہ اصحاب کا وہ طبقہ جنھیں اسلامی کتب کے مطالع یا بزرگان دین کی صحبت سے مستفیض ہونے کا زیادہ موقع نہ ملا ہو ممکن ہے کہ وہ فکری کاوش کے باوجود اس نعت کے بعض حصول کو بورے طور پر سمجھنے سے قاصر رہیں لنذا ایسے دوستوں کی سمولت کے لئے ذیل میں نور ذات اور نور محمد علی کا تفہم کے متعلق کھ اشارات لکھے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ ان اشارات کو سمجھ لینے کے بعد اگر وہ پھرا یک دفعہ نعت کا مطالعہ فرمائیں گے تو انہیں بھی اس کا کوئی حصہ مشکل معلوم نہیں ہو گا

بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساری نعت کے مضمون سے پہلے کی نبت زیادہ دلچیں محسوس فرمائیں:۔

ا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صنعت کا شاہکار ہے اور حضور سرور دو عالم علم علیہ اس صنعت کا نقش اول اور نقش اکمل ہونے کی حیثیت ہے اس کی قدرت کالملہ کا بھترین نمونہ ہیں۔

۲۔ حضور وہ ان تمام صفات السیہ کے مظہراتم ہیں جو خالق سے کلوق میں امکانی طور پر منتقل ہو سکتی ہیں۔ باقی انبیا علیم السلام اپنی اپنی جگہ جزوی طور پر صفات السیہ کے مظاہر ہیں لیکن آنحضور وہوں ہیں جامع الصفات ہیں اور ظاہرو باطن مجسم نور ہیں۔

سونورکیا چیز ہے؟ نورکی کوئی جامع اور واضح تعریف کرنا بہت مشکل کام ہے بلکہ نورکی کسی تعریف کا ادراک بھی عام عقل و فکر کی حدود سے باہر۔ یہاں اجمالی طور پر صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہو گا کہ نور روح عظیم کی قوت بجلی کا نام ہے اور نور ہی زمین و آسان میں ہر چیز کی طاقت کا مصدر و ماخذ ہے۔

۲- الله تعالی کی تخلیقی قدرت کی پہلی جامع بخلی (RADIATION) نور محمد میں بہتے ہے اور نور محمد میں مقام کا نئات کے لئے سرچشمہ حیات ہے۔

۵- تمام انوار و تجلیات کا ابتدائی مرکز خود الله تبارک و تعالی کی ذات 
ہے۔ اس کی ذات نور۔ اس کی صفات نور' اس کا علم نور۔ اس کا کلام نور۔ 
ارادہ نور۔ عزم نور۔ خیال نور۔ اس کا ہم اسم اور ہر تھم نور۔ اس کی ہم صفت 
نور ہم نعمت نور۔ ظاہر نور۔ باطن نور۔ اول نور آخر نور اللہ نور السموات 
والا دض ط

۲- انوار تجلیات کا ٹانوی مرکز جناب محمد مصطفیٰ میں آتھ کی ذات گرای ہے جو تمام صفات حسنہ کا حامل ہے۔

ے۔ نور تمام قوت و حیات کا مصدر ضرور ہے لیکن نور کوئی مجمول طاقت نہیں جس سے غیر شعوری طور پر مختلف قتم کے تغیرات خود بخود ظهور پر مختلف قتم کے تغیرات خود بخود ظهور پذیر ہوتے ہوں۔ نور کی ہر تجلمی اپنے مرکز کی صفات خصوصی کی عامل ہوتی ہے لیعنی اس میں حکمت و وانش۔ شعور و قیم شظیم و ترکیب وغیرہ کی وہ تمام صلاحیتیں موجود رہتی ہیں جو اس بجلی کی غرض و غایت کی سحیل کے لئے صلاحیتیں موجود رہتی ہیں جو اس بجلی کی غرض و غایت کی سحیل کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔

۸۔ ہر نوع حیات کا اپنا ایک دوریا سائکل ہوتا ہے جس کا نقطہ انجام کم و بیش وہی ہوتا ہے جو جو ہری حالت میں اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ مثلاً ایک درخت کی زندگی کا دور جے شروع ہوتا اور جج ہی پیدا کرنے پر ختم ہوتا

م حیات کا نکات کی ابتدا نور محمد الله سے ہوئی ہے اور بہ بیت مجموعی نور محمد اللہ ہیں۔ مجموعی نور محمد اللہ ہیں۔ مجموعی نور محمد اللہ ہیں۔ مجموعی نور محمد اللہ ہیں۔

ا۔ چونکہ نور ذات کی پہلی بخلی نور محمد اور نور محمد اور نور محمد اللہ بھی ہے۔ اور نور محمد اللہ بھی ہمام خلقت پیدا ہوئی ہے اس لئے خالق اور مخلوق کے درمیان نور محمد اللہ بھی ہے۔ اس نور کی وساطت کے بغیرنہ کوئی محمد نعمت و برکت یا رحمت و راحت خالق کی طرف سے مخلوق تک پہنچتی ہے اور نہ مخلوق کی طرف سے مخلوق تک پہنچتی ہے اور نہ مخلوق کی طرف سے کوئی خیال۔ وعایا پکار خالق تک رسائی حاصل کر سمتی ہوتی ہے۔ اندر کوئی ایسی صفت ظاہر نہیں ہوتی جو عالم امر میں کسی نہ کسی شکل میں اس شے کے جو ہر میں موجود نہ ہو۔ عالم امر میں کسی نہ کسی شکل میں اس شے کے جو ہر میں موجود نہ ہو۔

۱۱- کسی چیز کے کل کی تمام جو ہری خصوصیات کسی نہ کسی حالت میں اس کے ہر جز میں قائم رہتی ہیں۔ اور ہرجز سے کل کا کام لینے کے لئے قوانین قدرت کے کسی ماہر کی ضرورت ہوتی ہے۔

of species) سا۔ قدرت کاملہ نے ہر نوع حیات میں تجدد امثال (multiplicity of species) کا خاص (reproduction) کا خاص اہتمام کیا ہوا ہے۔ ہر نوع میں کل سے جز اور جز سے کل کا نزولی اور صعودی دور حیات ہروفت قائم اور جاری ہے اور بقائے دنیا تک جاری رہے گا۔ مثلاً ریج سے درخت اور درخت سے بچراندا وغیرہ وغیرہ۔

اللہ سائنس کی موجودہ تھیوری ہے ہے کہ "اینرچی" یا قوت کی پہلی ہیئت اور آخری ہیئت روشنی ہے۔ یعنی مادہ روشنی کی تبدیل شدہ شکل ہے اور مختلف تبدیلیوں کے ذریعے روشنی ہی کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔

اس تھيورى يا قياس كا رخ اگرچه صحيح ہے ليكن يه حقيقت سے ابھى دور ہے۔ كيونكه قوت كى ابتدائى اور آخرى شكل روشنى نہيں بلكه نور ہے۔ روشنى خود نور كى تبديل شدہ حالت ہے۔ نور محمد اللہ اللہ سر ہزار تبديليوں كے بعد روشنى كا وجود آيا ہے اور پھرروشنى سے تقريبا اتنى ہى تبديليوں كے بعد مادى اجسام ظهور پذر ہوتے ہیں۔

۱۵۔ مادے کا جو ہر روشن ہے اور روشنی کا جو ہر نور ہے۔ جس طرح مادے کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں بھی دو جو ہری اعزاز کا التزام ہو تا ہے جنسیں پروٹونز اور الیکڑونز کما جاتا ہے اسی طرح جو ہری قوت کے اصل یعنی نور میں بھی ایسے دو اجزا کا وجود لازم ہے۔ نور کے ان جو ہری اجزا کا اعتباری نام میں بھی ایسے دو اجزا کا وجود لازم ہے۔ نور کے ان جو ہری اجزا کا اعتباری نام

جمال اور جلال ہے جنھیں حسن اور عشق بھی کہتے ہیں۔

۱۹۔ مادے کی جو ہری زندگی پروٹونز اور الیکڑونز کی مسلسل محوری حرکت پر منحصرہ۔ اگر ہر ایک جزء کی میہ مرکزی حرکت بحالہ بند ہو جائے تو جو ہری سیل (cell) مردہ متصور ہو گی اور اگر دونوں اجزا کسی وجہ سے باہم مخلوط ہو حائیں تو جو ہری حیات ختم نہیں ہو گی بلکہ مخفی ہو جائیگی۔ جو پھر کسی عمل سے میدار کی جا سکتی ہے۔ اس سے نور کی فعالی اور غیر فعالی حالت کا قیاس کیا جا سکتا

ا۔ جس طرح بجلی کی مخفی قوت کو بیدار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کسی عمل
 سے اس کے ہر دو اجزا مثبت اور منفی کو علیحدہ علیحدہ فعال کیا جائے۔ اس طرح قوت نور بھی اس وقت تک کار فرما نہیں ہوتی جب تک اس کے ہر دو اجزا جمال اور جلال یا حسن و عشق الگ الگ جلوہ گرنہ ہوں۔

۱۸۔ نور قدم نور کی اس مخفی قوت یا غیر فعالی حالت کا نام ہے جس میں اس کے اجزائے ترکیبی جمال و جلال ابھی اپنی اپنی جدا گانہ شان میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ نور کی اس مخفی قوت کو اللہ تعالی نے کنز مخفی سے تعبیر کیا

الا نور محمظ المياء كى اس بيولے ميں كائنات كى تمام اشياء كے بيولے ميں كائنات كى تمام اشياء كے بيولے شامل شخے اس ميں زمين آسان فرشتے انسان پرند شجر ججر وغيرہ پورى ترتيب كے ساتھ اپنى اپنى جو ہرى حالت ميں اس طرح محفوظ موجود سخے جس طرح ايك بوك تن آور درخت (مثلاً بن) كى جزيں تنا۔ شاخيس بيتے جس طرح ايك بوك تن آور درخت (مثلاً بن) كى جزيں تنا۔ شاخيس بيتے اور بحول وغيرہ سب كے سب اس كے بيج ميں ترتيب وار موجود ہوتے ہيں۔

۱۲- الله تعالی کے امرکن کے ماتحت جو تمام خلقت فورا پیدا ہوگئ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آن واحد میں تمام موجودات عالم اس شکل وہیئت میں ظاہر ہو گئے جس میں وہ اب نظر آتے ہیں بلکہ اس امرکن کا نتیجہ میں تھا کہ ہر شے اپنی جو ہری حالت میں یا نظیر فارم (nuclier form) میں اپنے اپ مقام پر نور محمد میں جات میں یا نظیر فارم (پر اپنی فطری اور جو ہری قوت کے مطابق خدائی نظم و نتی کے ماتحت ہزارہا امتزاجی تبدیلیوں کے بعد اپنے اپنے وقت پر اور اپنے اپنے جداگانہ رنگ میں ظہور پذیر ہوئی۔

۳۳- نور محمص کے کر روشن کے وجود تک عالم امر کملا آ ہے جس میں امریل سے ہرشے کا نوری ڈیزائن تیار ہو آ ہے اور ہر آنے والے تغیرو تبدل کا بنیادی اہتمام ہو آ ہے۔ اس کے بعد روشن سے مادنے کی آخری ہیئت پذیری تک عالم شہود کملا آ ہے جو حواس خمسہ پر اثر انداز ہو آ ہے۔ ۱۲۳ انسانی وجود اگرچہ مادی ہے لیکن اس کی ہیئت گذائی دوسرے مادی اجسام کی طرح کسی ارتقائی عمل یا نور کی امتزاجی تبدیلیوں کا نتیجہ نہیں۔ انسانی وجود صنعت خداوندی کا ایک خاص کرشمہ ہے جس کی صورت گری اس وقت ہوئی جب کہ عالم شہود میں تمام انواع حیات اور تمام موجودات اپنی اپنی جگہ مرتب ہو کر سرگرم کار ہو چکے تھے۔

10- وجود انسانی کی تغیر کے لئے اللہ تعالی نے عالم شہود میں سے ہر قتم کے مادے کا بہتریں حصہ منتخب کیا اور اپنے دست قدرت سے ان سب کی آمیزش کر کے ایک خاص شکل و بیئت کا ڈھانچہ تیار کیا یا کوایا جس میں تنظیم و ترکیب اور ترتیب و تناسب کا کمال اس کی اپنی قدرت کے کمال پر دال تھا۔ پھر اس عضری ڈھانچے میں اپنی روح پھونک کر اس میں حیات ظاہری کا اجرا بھی کیا اور اس کے قلب کو اپنے نور خاص کی تجئی گاہ بننے کی صلاحیت بھی بخشی۔ کیا اور اس کے قلب کو اپنے نور خاص کی تجئی گاہ بننے کی صلاحیت بھی بخشی۔ میات کی طرح ڈالی۔ اس طرح خدا نے عالم شہود میں ایک نئی اور خاص الخاص نوع حیات کی طرح ڈالی۔ اس نوع کے پہلے نمونے یعنی پہلے انسان کا نام آدم مرکھا گیا۔ اس کے تجدد اور تعدد کے لئے بھی وہی قاعدہ جاری کر دیا گیا جو اس کی ظاہری حیات کی قربی نوع میں یعنی حیوانات میں پہلے سے جاری تھا۔ اس غرض ظاہری حیات کی قربی نوع میں یعنی حیوانات میں پہلے سے جاری تھا۔ اس غرض کے لئے حضرت آدم ہی کے وجود سے قدرت کا لملہ نے مائی حواکا وجود پیدا کر

ویک اس برتی حاصل ہے اس میں اور قابل تو باقی مخلوق پر تفوق یا برتری حاصل ہے اس میں سے چھ امور بہت اہم اور قابل توجہ ہیں۔
(۱) انسان کا مادی وجود اپنی ساخت کے اعتبار سے کا نتات کے تمام مادی اجسام کا نمائندہ ہے اور اس طرح ان تمام انوار محمد اللہ اللہ المرسے کا مظہرے جو عالم امرسے

عالم شہود میں پہنچ کر ہزارہا تبدیلیوں کے بعد ارضی و ساوی اجسام کی شکل اختیار کرچکے ہیں۔

(۲) انسانی وجود کو تنظیم و ترکیب اور ترتیب و تناسب کا وہ کمال حاصل ہے جے خود اللہ تعالی نے احسن تقویم کہا ہے اور جو سکی اور مخلوق کے جصے میں نہیں آیا۔

(۳) تمام مخلوق میں صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطق۔ شعور و فکر۔ خیال اور ارادہ کے انوار سے سرفراز کیا ہے۔

(٣) قلب يا (mind) كى دولت صرف انسان كو لمى ب جو نور محمد المراجع اور نور محمد المراجع المراجع

ٌ (۵) مخلوق میں صرف انسان ہی ہے جس کی نوعی حیات کا آغاز اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی روح کے انفاخ سے کیا ہے۔

۲۸۔ مندرجہ بالا اخمیازات کی بنا پر انسان کو کائنات میں ووہری
نمائندگی حاصل ہے۔ ایک طرف وہ اپنے قلب و روح کے نور کی معرفت خدا کا
نمائندہ یا نائب ہے۔ ووسری طرف وہ اپنے وجود کی معرفت تمام موجودات کا
نمائندہ اور سربراہ ہے۔

(٢٩) ـ انسان كے لئے اسرار كائنات كا صحح علم حاصل كرنے كے دو

امکانی طریق ہو سے ہیں۔ ایک ہے کہ عالم شہود میں علم سائنس کے ذریعے مادی
اجسام کی سطح کو کرید کرید کر اور ان کے خواص کا تجزیے کر کے ان کی نوری
بنیادوں کو دریافت کرے جن میں صورت و سیرت کے ہزارہا انقلابات و تغیرات
کے راز چھے ہوئے ہیں۔ دو سرا ہے کہ انسان اپنے قلب کی نوری صلاحیتوں کو
بیدار کر کے اپنی روح کو نور محمد میں ہے میں مدغم کردے جو نور کہ مخلوق اور
خالق کے درمیان لازی اور لابدی واسطہ ہے۔ اور پھراسی نور کی کرنوں کے
ذریعے حقائق اشیار نظر ڈالے۔

سل بری طور پر پهلا طریق کار نهایت مشکل- پر خطر غیر یقینی اور حوصله فرسا ہے کیونکہ عالم شہود اتن لا تعداد انواع حیات پر مشتمل ہے اور اتنا وسیع عمیق اور بسیط ہے کہ سارا عالم تو ایک طرف رہا کسی ایک نوع حیات کی ممل اور نتیجہ خیز تحقیق کے لئے تمام نبی نوع انسان کی مجموعی عربھی شاید کافی نہیں ہوگ۔

اس نیز طریق اول کی ناکامی اور بھی واضح ہو جاتی ہے آگر نیہ یاد رکھا جائے کہ وہ تمام نظام سٹمی جس میں ہماری زمین ایک چھوٹی سی بہتی ہے ججی نور ذات کی صرف ایک کرن کا کرشمہ ہے مرکز نور سے چونکہ ایسی لاتعداد کرنیں ہر سمت میں جلوہ پاش ہو کیں۔ اس لئے کا نئات میں ایسے بے شار نظام بہ یک وقت وجود میں آگر ایک وسیع سلسلہ حیات کے حامل ہو گئے۔

سرور دو عالم و من منطور مراد کا کا دو سرا طریق نهایت جاذب موثر اور مخترب در حقیقت بیه قرآنی تعلیم کی پیروی اور رسول کریم سرور دو عالم و منطق کی مکمل اطاعت و محبت کا راستہ ہے۔ اس راستے سے حیات انسانی کی منزل مقصود ہر بشر کی کی امکانی زدمیں آ جاتی ہے۔

نور محمد المحال ہے ہیں مدغم ہو کر انسان ایک ایسے بلند اور رفیع مقام پر پہنچ جا آ ہے جمال سے اس کی نوری نظر مقصود حیات کو آن واحد میں بے نقاب دکھیے لیتی ہے۔ اس مقام سے ایک طرف تو وہ خدا کی ذات و صفات کا عرفان حاصل کر سکتا ہے اور دو سری طرف ان تمام انوار کی سیر کر سکتا ہے جو آل حضور وہوں ہے نوری وجود سے جاری ہو کر عالم شہود کے تمام اجساد اور تمام انواع حیات کی باطنی قوت کا باعث ہیں۔ انہی انوار کے ذریعے وہ تمام اجسام کو ایک نظر میں سمجھ سکتا ہے اور ایک قلیل مدت میں اسرار کا نات پر حاوی ہو سکتا ہے۔

سس۔ نور می میں کا مقام ہی وہ مقام ہے جمال سے انسان اپنی دو گونہ نمائندگی کا حق اوا کر سکتا ہے۔

ایک طرف اس کا دل کمال عبدیت کی لذت سے سرشار ہو کر خالق کے حضور میں انتائی خلوص اور عجز و اکسار سے سر سبود ہوتا ہے اور اس کے قرب خاص میں داخل ہو کر بے پایاں سرور اور راحت ورافت ابدی سے ہم کنار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ خود اس کے نائب خلیفہ یا مختار کی حیثیت سے موجودات کے تمام مخفی را زول سے واقف ہو کر ان پر پورا تسلط و تصرف حاصل کرلیتا ہے۔

۳۳ ہر نوع حیات کی ہر منزل اور ہر منزل پر ہر شکل وہیئت کا ایک متباول نوری ڈھانچہ ہو تا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ تغیر پذیر ہو تا رہتا ہے۔ مادی اجسام کے یہ تمام متباول نوری ڈھانچ نور کی کرنوں کے دریعے باہم مربوط اور مرکز نورے وابستہ رہتے ہیں۔

سے ہرانسانی وجود کا بھی ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جو اپ مقام پر مادی

اجمام کے بنیادی انوار کا مجموعہ ہوتا ہے۔ انسانی اجساد کے سے مرکب نوری ڈھانچ بھی باہم مربوط اور نور محمد میں است رہتے ہیں اور ان کا کنزول نور محمد میں بہتے کی وساطت سے قدرت کے اپنے ہاتھ میں رہتا ہے۔

۳۷۔ جس طرح روشن کے قوانین کے مطابق کوئی تصویر بڑی سے بری اور چھوٹی سے چھوٹی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح نور کی انتائی لطافت کے سبب انسان کا نوری ڈھانچہ اتنا برا ہو سکتا ہے کہ وہ تمام آفاق کو اپنے اندر سمیٹ لے اور اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں خود پورے طور پر ساجائے۔

الرانسان الني اندرونی نورسے فائدہ اٹھا کرائي قلب کی تمام عفی قوتوں کو بيدار کرلے اور نور محمد المجھالي ميں مدغم ہو جائے تو وہ مطلوبہ صفات الله كا حامل ہو جاتا ہے اور اس كا مادی جسم میں بھی نور محمد المجھالي کی مرکت سے ایک لطیف بیئت اختیار کرلیتا ہے۔ بی اس کی فطری ترتی ہے اور بی اس کے منعم علیہ ہونے کی منزل ہے۔

۳۸۔ روح انسانی روح عظیم کا پر تو ہے اور خداوند عالم کے را زول میں سے ایک خاص را زہے۔

الموس قلب انسانی وجود انسانی میں بنزلہ عرش کبریا ہے اور نور محمد علیہ عرش کبریا ہے اور نور محمد علیہ عرض کبریا ہے۔ اس جلوہ گاہ نور کو محمد ان مامان سے ہی آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔

سے انسانی عقل اور ضمیر دونوں روح انسانی کے انوار ہیں اور دونوں روح کی طرف سے انسانی وجود میں ایجنٹ یا گماشتے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ضمیر روح کی طرف سے قلب کا نقیب نقاد اور گران احوال ہے۔ عقل روح کی

طرف سے حواس خمسہ کی خبر گیر اور رہبرہے جن کی صحت پر دماغ انسانی کے فیصلوں کی صحت کا دارومدار ہے اور ساتھ ہی خواہشات نفس کی عناں گیر ہے ناکہ حرص و ہواکی آلودگیوں سے قلب انسانی کو محفوظ کرکے اس کی صحت فکر اور نوری صلاحیتوں کو ہر قرار رکھے۔

الله قلب اور دماغ دونوں روح کی فکری پرواز کے معاون ہیں لیکن قلب کو دماغ پر ایک خاص برتری حاصل ہے۔ دماغ ایک مشین ہے جو اپنے صحیح کام کے لئے حواس خمسہ کی محتاج ہے اور اس کا دائرہ عمل باصرہ سامعہ۔ شامہ ذا گفتہ اور لا مسہ کی محدود قوا کے مطابق محدود ہے۔ مگر انسانی قلب شامہ ذا گفتہ اور لا مسہ کی محدود قوا کے مطابق محدود ہے۔ مگر انسانی قلب فرص اپنی ساخت میں انسانی دماغ کا خود کفیل نوری ڈھانچہ ہے۔ اس کے نوری حواس کی رسائی غیر محدود ہے۔ اس لئے اس کی عملی اور فکری وسعتیں نوری خیر محدود ہیں۔

۳۲- مادی قوانین اور روحانی قوانین دو بالکل علیحدہ اور الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی مربوط سلسلہ قانون کے دو سرے ہیں۔ مادی قوانین باریک سے باریک تر ہوتے ہوتے روحانی قوانین کی لطیف سرحدول میں مدغم ہوجاتے ہیں۔ دونوں میں کوئی حد فاصل نہیں۔ بال روشنی کو مادہ اور نورکی درمیانی منزل کمہ کتے ہیں۔

سوس۔ مادی قوانین کا علم سائنس کہلا تا ہے اور روحانی قوانین کا علم عرفان۔

۱۹۷۷۔ عرفان خیر ہی خیر ہے گر سائنس ایک حد تک خیر کا موجب بھی ہو عتی ہے اور شرکا بھی۔

۵۷۔ عرفان سائنس کے بغیر بھی ممل ہو سکتا ہے لیکن سائنس عرفان

کے بغیرنہ صرف ناکمل رہتی ہے بلکہ تباہی اور ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔

۱۳۹ سائنس کا رخ صیح رکھا جائے تو وہ عرفان کی طرح رہنمائی کر سکتی

ہے۔ اس لئے سائنس کا مطالعہ صرف اس حد تک ضروری ہے جس حد تک یہ
عقل انسانی کو عرفان کی ابتدائی منزل کا پنہ دے سکے۔ بعد میں عرفان کی روشنی
میں سائنس کی جمیل بھی آسانی سے ہو سکتی ہے اور مادی اجسام کے اسرار و
معارف کی شخفیق بھی نمایت تھوڑے وقت میں ختم ہو سکتی ہے۔

مہ۔ عرفان نور اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے قلب کی صلاحیتوں کو بیدار کر کے تجلیات نور کو برداشت کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔

۳۸۔ قلبی صلاحیتوں کو صحیح طریق سے بیدار کرنے کے لئے سرور دو عالم جناب محمہ مصطفلٰ وہ ایک ہے کی اطاعت و غلامی لازمی ہے کیونکہ اس غرض کے لئے ان کی تعلیم سے بهتر کوئی تعلیم نہیں۔

ہم۔ یہ شرط اس لئے بھی ضروری ہے کہ آنحضور الشہری کا ذات با برکات قوانین نور کی سب سے زیادہ ما ہر اور مظہرہ ان ہی کا نور کا تنات کی ہر شے میں کار فرما ہے۔ اننی کے نور کی تخلیق موجودات عالم کا سب سے برا را ز ہے۔ اننی کے صدقے قلب انسانی بخلی گاہ نور ذات بنا ہے۔ انہیں کے فیض سے قوانین نور کا علم انسان کو حاصل ہوا ہے جے علم لدنی کا نام دیا گیا ہے۔ ان ہی کے ذریعے اللہ تعالی نے حیات انسانی کی رہنمائی کے لئے قرآن پاک کی شکل میں ایک نوری ہوایت نامہ عطا فرمایا۔ انہیں کی زندگی ان ہوایات الیہ کا برین عملی مرقع ہے اور انہوں نے ہی تنظیر کا تات کے سینکٹوں نمونے اپنی برین عملی مرقع ہے اور انہوں نے ہی تنظیر کا تنات کے سینکٹوں نمونے اپنی ذات سے پیش کر کے انسانی عروج کا رخ متعین کیا ہے۔ اس ضمن میں شتے ذات سے پیش کر کے انسانی عروج کا رخ متعین کیا ہے۔ اس ضمن میں شتے

از خروارے کے طور پر چند امور کا اجمالی ذکر کیا جا تا ہے۔

(۱)- عالم بشری میں نزول وحی کی تاب لا کر بندوں کو خدا کا کلام سایا اور ایک ممل ضابطہ حیات عطا فرمایا۔

(٢)-انگلي كے اشارے سے چاند كو دو ككرے كر دكھايا-

(۳)- شب معراج میں عروج بشری کا متنها دنیا پر واضح کر دیا اور انتهائی ٹائم کنرول اور سیس کنرول کی مثالیس قائم کیس۔ مثلاً

الف- اپنے جسد مبارک کے ساتھ ایک لمحہ میں افلاک تک بلکہ بالائے افلاک پرواز کیا۔ ملا کہ اور ارواح کی سلامیاں لینے کے بعد رب ذوالجلال سے بالشافہ ملاقات وہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔

ب- اٹھارہ سال کا زمانہ ایک ثانیہ کی قلیل تریں مدت میں سمیٹ کر رکھ دیا۔ ج- تمام افلاک کے حالات کو آن واحد میں ملاحظہ فرمایا۔ اور

ں د۔ پھراس آن واحد میں اتنی بلندیوں سے اپنے مقام ارضی پر واپس تشریف لے

(٣)- ايك موقع پر اپنے وجود باسعود كو زمين كے آبي چشموں سے ہم آہنگ كر كے آن واحد ميں اپنے دست مبارك كى الكيوں سے پانى كے فوارے جارى كى . ير

(۵)۔ شجرو حجر کو اپنے تھم سے قوت گویائی اور ان کے مدعا کو ساعت فرمایا۔

(۲)۔ ہارہا انسانی سمع و بھر کو حضور و غیب کی حدود سے بے نیاز کرکے دنیا کو متحیر ک

(2)- این پیشرو انبیاء علیم السلام کے معجزات کی اس طرح تصدیق فرمائی که انہیں خود اپنی ذات بابر کات سے متعدد بار صادر فرما دیا۔ وعلی حذا القیاس۔ ٥٠- سب انسان اپنی اپنی جگه مظاہر خدا ہیں توسب کو اللہ تعالیٰ نے علیٰ قدر مراتب اتنی صلاحیت ضرور و دیعت کر رکھی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے خیال کا تار قلب محمد مقدیمیں ہے جوڑ کر نیابت ایسے کی استعداد پیدا کرلیں۔ کسی کو اس فطری ودیعت سے محروم رکھنا اس کی شان عدل کے منافی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی اس ودیعت سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔

اک۔ ودیعت کے کم از کم درجے کی مثال بجلی کے ایک بلب سے دی جا
کتی ہے جس کی اندرونی اہلیت صرف چند ایک باریک تاریں ہیں۔ اگرچہ اس
بلب کے ساتھ کا کنز (coils) کنڈ ۔ نسر۔ گراریاں اور مشینیں وغیرہ نہیں ہیں جو
بجلی کے کسی بوے سٹیش کا سامان ہوتا ہے تاہم جب بھی بلب تار کے ذریعے
کسی بوے سٹیش سے مل جاتا ہے تو اس سٹیشن کی تمام قوت تنویر اس بلب کے
ذریعے میں صرف ہونے لگ جاتی ہے۔ اس طرح کم ترو دیعت والا انسان بھی
محری میں سرف ہونے لگ جاتی ہے۔ اس طرح کم ترو دیعت والا انسان بھی
محری میں سرف ہونے لگ جاتی ہے۔ اس طرح کم ترو دیعت والا انسان بھی
قوتیں اس انسان کے وجود سے طا ہر ہو سکیں۔

میں۔ پنجبروں کے مجرات اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بردا مقصد انہی اسرار کی ہیں۔ پنجبروں کے مجرات اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بردا مقصد انہی اسرار کی طرف توجہ دلانا تھا۔ دوسرے الفاظ میں مجرات و کرامات سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے انسانی وجود میں کیا کیا مخفی قوتیں ورایعت کی ہوئی ہیں اور انہیں کس طرح بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ عقل انسانی کی تدریجی پختگی کے ساتھ ساتھ ان اسرار کے عقلی عرفان کا امکان بھی اب کی تدریجی پختگی کے ساتھ ساتھ ان اسرار کے عقلی عرفان کا امکان بھی اب پہلے سے ذیادہ روش ہو گیا ہے۔ بلکہ اس عرفان کی جمیل منطقی تقاضا ہے اس حقیقت کا کہ خدانے انسان کو اپنی نیابت اور خلافت کے لئے پیدا کیا ہے۔

تخلیق انسان کا بید مقصد تبھی پورا ہو سکتا ہے جب نبی نوع انسان بسئیت مجموعی صرف وجدانی طور پر ہم نہیں بلکہ پورے شعوری طور پر تمام اسرار کا نئات کا عرفان حاصل کر کے ان کے استعال پر قادر ہو جائے۔ اسی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اختتام سے بیٹھر انشا اللہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب عوام الناس میں سے ۵۰ فی صد سے زاید انسان فریکل آلات کی امداد کے بغیروہ تمام کام کرنے کی استعداد رکھتے ہوں گے جنھیں ہم اس وقت کرامات سے تجیر کرتے ہیں۔

۵۳- تمام غیرانسانی اقسام حیات کی غرض و غایت انسانی حیات کی خدمت و اعانت ہے اور انسانی حیات کا مقصد عظیم کا نئات کے را زوں اور مخفی قوتوں کا پختس اور خدا کی ذات و صفات کا عرفان ہے۔

۵۴ حیات انسانی کے اس مقصد کو مختلف الفاظ میں پیش کیا جا سکتا ہے جو نتیجہ اور مطالب کے اعتبار سے مترادف ہیں مثلاً

(۱)۔ انسانی وجود کو ان تمام صفات الهیہ سے آراستہ کرنا جو خالق سے مخلوق میں منتقل ہو سکتی ہیں۔

(ب)- حقیقت محمریه و کاعرفان اور صفات محمریه و کاعرفان اور صفات محمریه و کان کام مثل علی مثل علی مثل علی قدر جمت و مراتب-

(ح)- نور محمر و المحالية كى وساطت سے نور ذات ميں مدغم ہونا اور صفات اليه كى الحصيل سے دنيا ميں امن و راحت پيدا كرنا-

(ر)۔ خداکی خلافت و نیابت کے فرائض اداکرنے کی لیافت پیدا کرنا۔

(ہ)۔ خدا کے نائب کی حیثیت سے اسرار کا نئات کی تحقیق و تسخیراور موجودات عالم پر تصرف و تسلط۔ (و)۔ قلب کی و دیعت شدہ مخفی قونوں کو بیدار کرکے نور محمد الم اور نور زات کا عرفان حاصل کرنا۔

(ز)- اخلاق وسیرت کو پاکیزہ کرکے خدا کا قرب حاصل کرنا۔

(ح)- آل حضور و کا کی رسالت کے اقرار کے ساتھ خداکی توحید قائم کرنا اور نبی نوع انسان کو ایک برادری میں مسلک کڑنا۔

(ط)- جسم- دل- دماغ اور روح کی متوازن ترقی و تربیت سے انسان کو انسان بنانا وغیرہ وغیرہ-

20- انسان کا جم اس کی روح کی سواری ہے۔ اس کئے مقصد حیات کے حصول کے لئے انسان کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ جسمانی صحت کے تقاضول کو بقدر حاجت پورا کرے۔ یعنی مکان۔ لباس۔ غذا اور نقل و حرکت کے سامان کو اپنی جائز ضرورتوں کے مطابق فراہم کرلے لیکن اس فراہمی سامان کو اپنی جائز ضرورتوں کے مطابق فراہم کرلے لیکن اس فراہمی سامان کو اپنا نصب العین نہ بنالے۔ ویسے تمام مادی ونیا انسان ہی کی آسائش و سہولت کے لئے پیدا کی گئی ہے اس سے جتنا چاہے تمتع کرے بشرطیکہ ہر لمحہ اپنا مقصد حیات پیش نظرر کھے اور اس کی طرف قدم بردھا تا رہے۔

ارواح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جو پہلے نور محمد استفادہ کیا جا سکتا ہے جو پہلے نور محمد استفادہ کیا جا سکتا ہے جو پہلے نور محمد المرام ہو چکی ہیں جس طرح کسی آدمی کو اپنے گھر کے لئے بچل کی تلاش ہو تو السے بچل کے ابتدائی پاور ہوس تک تار بردھانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کسی قربی مرکز سے تار مصل کر دینے سے ہی اسے مطلوبہ قوت مل جاتی ہے۔ اس طرح اپنے قلب کا نوری تاراگر کسی کامیاب روح سے جوڑ دیا جائے تو یہ الحاق بہ آسانی نور محمد المرائی کے فیضان کا سبب بن جاتا ہے۔

نیزیاد رہے کہ باطن کی فطری و دیعت کے مطابق ہرانسان کا قلب کم
از کم نور کی ایک کرن کے ذریعے جناب رسالتماب سی کے کا دات گرامی کے
ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ یمی کرن انسان کی روح کے لئے ذیئے کام دے عتی ہے
اور وہ تمام بزرگ ارواح جن کے ظہور کا تعلق اسی کرن سے ہے ایک نمایت
ہی مفید اور موثر وسیلہ بن جاتی ہے۔

22۔ قصہ کو تاہ نور کی پہلی بھی ہے لے کرمادی اجسام کے آخری شہود
تک نور محمد اور ذات محمہ ہی ( اللہ اور ابدی محور
ہے۔ اس لئے ہرانسان کے لئے ان ہی کی جبچو۔ ان ہی کی اطاعت اور انہی کی
ذات گرامی سے عشق و محبت حاصل حیات ہے۔ خالق کا قرب و وصال اور
مخلوق پر تصرف و تسلط اس حاصل کا دہرا انعام ہے۔

صلوة الله تعالم على خير خلقه و حبيبه سيدنا و مولانا محمد و على اله و اهل بيته واصحابه اجمعين - امين

0----0

نوئ :۔ "فنیمات کے تحت جو اشارات لکھے گئے ہیں ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دور حاضر کے تعلیم یافتہ اصحاب بعض حقائق نور کی طرف توجہ فرما کر سرور کا نئات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ میں ایک کی شان خصوصی کا کچھ تصور محض اعتقادی طور پر ہی نہیں بلکہ عقلی اور فکری بنا پر بھی ذہن میں لاسکیں۔

سيد شير محمد ترمذي (رحمه الله تعالى) (ريثائرة) وبي دائر كثر محكمه تعليم پنجاب لامور

# عجائب لصلوة والسلام

سلموايا فغم بل صلواعلى صدر الامين مصطفى ما جاء الا رحمة للعالمب

صلوة و سلام کی رفعت و عظمت اہمت و حیثیت کا مر جلیله کا من مان اور برکات کیرہ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کیونکہ جتنی بھی عبادات و سیحات اور دعوات و از کا رہیں ان تمام کی عملی نسبت انبیاء و رسل خصوصا سیحات اور دعوات و از کا رہیں ان تمام کی عملی نسبت انبیاء و رسل خصوصا سرحت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفی میں منان مبارکہ سے ہے۔ گر صلوة و سلام کے وظیفہ کو رب العالمین نے اپنا معمول ٹھرایا گویا کہ یہ عمل مقدس "درودوسلام" سنت الیہ ہے۔

نیز صلوة و سلام کو نصوص تطعیہ نے وقت اور جگہ کی قید سے آزاد رکھا جب کہ دیگر جملہ عبادات کے اوقات اور مقامات مقرر فرائے۔ ا - نماز کو اُن العلوة کانت علی المومنین کتابا موقو تا عملے خاص فرمایا۔ جست قبلہ اور قیام وغیرہ شرائط سے موکد کیا جب کہ درود و سلام کے لئے نہ وقت کا تعین اور نہ ہی کی جت وست کی قید ہے۔ ۲- روڑہ - ماہ صیام میں فرض قرار دیا اور پھر سحری و انظاری کے وقت خاص فرمائے - نغلی روزوں کے لئے بھی انسان آزاد نہیں ۔ ان میں طلوع و غروب کی قید ہے ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شب بھر پچھ نہ کھائے اور کیے میرا روزہ ہے ۔ یا سورج کے غروب ہونے سے پہلے انظار کرنے سے اسے جمیل روزہ کی بشارت سے نوازا گیا ہو۔ بسرحال روزہ قید زمانی کے ساتھ خاص ہے۔

(سا- ذکو ق - اے بنائے اسلام میں مرکزی حیثیت عاصل ہے۔ گراس عبادت کی سعادت صرف صاحب نصاب ہی کے حصہ میں آئی۔ جب کہ امت محمد علیہ التحیتہ والتاء کی اکثریت مقدار معینہ کے نہ ہونے کے باعث محردم رہتی ہے۔ یوں بھی صاحب ٹروت و نصاب مال علیما الحول کی سہوت کے پیش نظر ممکن، ہے۔ یوں بھی صاحب ٹروت و نصاب مال علیما الحول کی سہوت کے پیش نظر ممکن، ہے۔ سعادت سے محروم رہ جائے۔

ارکان اسلام میں جج عظیم ستون کی عظمت سے مزین ہے لیکن من استطاع الیہ سببیا کے ساتھ ایام جج احرام و میقات معینہ اور مقامات خاصہ کی شرائط سے مقید و مخصوص کر دیا عمیا ہے۔ بناء علیہ شاید ہی عالم اسلام کی کل آبادی کا ۱/۲ حصہ اس سعادت کو حاصل کر سکے۔ ممکن ہے اس سے بھی قلیل تعداد وہاں حاضر ہوتی ہو۔

نیز جمله عبادات (نماز' روزه' جج' ذکوة) میں بلوغت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ نماز بالغ پر فرض' روزہ بالغ' تندرست' مقیم پر فرض' ذکوة صاحب نصاب پر فرض' جج بالغ پر فرض اور دیگر فرائض و واجبات' سنن و ستجبات کی ادائیگی میں بھی اکثرو بیشتر بلوغت شرط ہے۔ نابالغ پر ان تمام امور شرعیہ کی بجا آوری فرض نہیں اور پھر طرہ یہ کہ فرض ازخود ایک قید ہی تو ہے۔ اور درود شریف اليكسى عبى قديس أذاد، فرض مجت بع -

سر ان جملہ امور کے بر عکس "صلوۃ و سلام" کے لئے بلوغت شرط نہیں 'نہ بی او قات کی قید ہے نہ ماہ و سال کی شخصیص اور نہ بی لباس کی جیت میں تبدیلی کا اشارہ 'نہ مالی استطاعت اور جسمانی صحت کی باکید' الغرض ایمان کے سوا درود و سلام کو ہر قتم کی قیود اور حدود ہے آزاد رکھا۔ چنانچہ مسلمان بچہ' بوڑھا' نوجوان' مرد' عورت' بیار' تندرست' مقیم' مسافر' غلام سے باشد دنیا' میں کہیں بھی ہو' وہ اپنے پیارے نبی رحمتہ للعالمین شری بیاتی کی بارگاہ عرش بناہ میں بدیہ صلوۃ و سلام پیش کرکے سنت الیہ کی ادائیگی' فرشتوں کی موافقت اور مومنین کی رفاقت کو پاکر سعادت دارین کاحن دارین سکتا ہے۔

صلوۃ وسلام جملہ عبادات کی تبولیت کے لئے وسیلہ عظمیٰ ہے۔ دعا جے رحمت عالم نور مجسم نبی مرم ور ہولیت نے عبادت کا مغز قرار دیا۔ الدعا مخ العبادۃ۔ وہ اس وقت تک قبولیت کا جامہ نہیں بہن سکی جب تک اس کے اول و آخر دردد و سلام نہ پڑھا جائے۔ چنانچہ مشکوۃ شریف (باب السلوۃ علی النبی و آخر دردد و سلام نہ پڑھا جائے۔ چنانچہ مشکوۃ شریف (باب السلوۃ علی النبی مضور سید عالم مشرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم مشرقہ تشریف فرما ہے کہ اچا تک ایک صاحب آئے اور نماز ادا کی۔ پراس نے اللم ماغفل وار ممنی کے کلمات سے دعاکی۔ نبی کریم مشرق اللہ تعالیٰ کی جمر کرد۔ جیسے کہ اس کی شان کے لائن ہے۔ پھر جھ پر دردد شریف تعالیٰ کی حمد کرد۔ جیسے کہ اس کی شان کے لائن ہے۔ پھر جھ پر دردد شریف برحو۔ پھر دعار مضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس اناء میں ایک اور صاحب آئے۔ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس اناء میں ایک اور صاحب آئے۔ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر نبی کریم و مشرقین پر حور صاحب آئے۔ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر نبی کریم و مشرقین پر حور ساحب آئے۔ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر نبی کریم و مشرقین پر حور ساحب آئے۔ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر نبی کریم و مشرق کی ہر نبی کریم و مشرق پر برحور۔ پھر دعاکر مصرت نبیلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر نبی کریم و مشرقین پر حور ساحب آئے۔ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر نبی کریم و مشرق کریم و مسرور کریم و مشرق کریم و مسرور کریم و مشرق کریم و مسرور کیا کریم و مسرور کریم کریم و مسرور کریم و مسر

درود شریف بڑھا تو رسول کریم میں اور نے اسے فرمایا۔ "اے نمازی! اب دعا کر تیری دعا قبول ہوگی"۔

نیز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسی کے درمی معلق رہتی ہے۔ وہ قبولیت حاصل نہیں کرپاتی۔ یہاں تک کہ نبی کریم وہوں ہے پر درود شریف نه پڑھا جائے۔

تغیر روح البیان میں ہے کہ ہر دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب
رہتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور سید عالم میں ہے ہے اور آپ کی آل پر درود شریف
نہ پڑھا جائے۔ پس جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو حجاب ہث جاتے ہیں اور
دعا مقام قبولیت میں داخل ہو جاتی ہے اور جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے
دعا قبول نہیں ہوتی۔

ہے بدرقہ او آج دعا البتہ بنزل اجابت نرسد

ب ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے ماثا غلط نیا میں ہے ہوں بے ہمر کی ہے بلاثبہ صلوۃ و سلام کو عبادات میں اولیت کا شرف حاصل ہے کیونکہ اس کی ابتدائی نبت اور پہلا تعلق خالق کل سے ہے۔ ان اللہ و ملنکتہ بصلون علی النبی یا ابھا النین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نیز جب حفرت آدم علیہ البلام کو احس تقویم ہے مرصع فراکر نفحت فیہ من روحی ہے شاد کام کیا۔ اور انبی سے حفرت حوا رضی اللہ تعالی عنما کو تخلیق فراکر اپن حکمت کیا۔ اور انبی سے حفرت حوا رضی اللہ تعالی عنما کو تخلیق فراکر اپن حکمت

بالغہ کے تحت دونوں میں انسیت کو ودیعت کیا۔ پھر رفاقت کی پیمیل کے لئے نکاح کا طریقہ القا ہوا تو ساتھ ہی ساتھ بطور حق مبردس یا ہیں مرتبہ باعث تخلیق عالم نبی مرم رسول اعظم و خاتم میں ہیں خدمت میں ہدیہ صلوۃ و سلام کا بیج بو دیا۔ لنذا جو بھی انسان کہلانے کا مستحق ہے اس پر لازم ہے کہ وہ رحمتہ للعالمین میں ہیں کی ذات احسن و اجمل پر درود و سلام پیش کر کے اپنے انسان ہونے کا جونے مہیا کرے۔

لوگوں میں حقیقتاً ایماندار وہی انسان کملانے کا حق دار ہے اور جو ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ عنداللہ 'کالانعام بل هم اصل کے سمرہ میں آتا ہے۔ نیز جو صور تا ''انسان مگردہ محبوض حضور رُپور میں ایک تام تامی سن کر درود شریف نہیں پڑھتا وہ بہت برا بخیل ہے۔

چنانچ حفرت سیدنا انس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که رسول دو جہال و جہاں و جہاں اسلام نے فرمایا۔ "آئے میں تمہیں بخیل اعظم بناؤل وہ کون سے اور سب سے زیادہ مختاج کون ہے؟" صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم الجمعین عرض گزار ہوئے۔ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا من ذکرت عنده فلم بصل علی وہ مخص بخیل اعظم ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔

حضرت سيدنا على الرتضى رضى الله تعالى عند فرات بين- حضور سيد
عالم و المنظم في فرايا- "البخيل الذى من ذكونا عنده فلم بصل على"
(مكلوة شريف) وه بت برا بخيل ب جس كے سامنے ميرا تذكره بو محروه مجھ پر
درود شريف ند بڑھے- يمال پر حفرت شيخ سعدى كا عام بخيل كے بارے ميں

ایک فتویٰ ملاحظہ فرمائے اور پھر بخیل اعظم کی سزا کا خود اندازہ لگائے۔ آپ فرماتے ہیں۔

> بخیل ار بود زامد بحر و بر بهشتی نه باشد بحکم خبر

اگرچہ بخیل بحرو برک عبادت و ریاضت کر چکا ہو گر بھکم حدیث شریف وہ بہشی نہیں ہو سکتا۔ یہ زاہد ' بحرو بر ' بخیل کی سزا ہے جو بخیل اعظم ہو گا اس کی سزا کا تو کوئی اندازہ بی نہیں لگا سکتا۔ چنانچہ ایسے مخص کے لئے آپ نے فرمایا۔ بدل لمن لا بدانی ہوم القیمتد قیامت کے دن ایسے مخص کے لئے خرابی ہے وہ میری زیارت نہ کر سکے گا۔ نیز فرمایا۔ " ذیل ہوا وہ مخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا "۔ نیز فرمایا۔ " ایسے مخص کو جنت کا راستہ سدھائی نہیں دے گا جو میرے نام آنے پر درود شریف پڑھنا بھول کا راستہ سدھائی نہیں دے گا جو میرے نام آنے پر درود شریف پڑھنا بھول

ادر جو قصدا" نہیں پڑھتا بلکہ پڑھنے والوں کو روکتا ہے اس کا کیا حشر ہو گا؟ صلی اللہ حبیبہ محمدو آلہ واصحابہ و بارک وسلم۔

ان تمیدی کلمات کے بعد چند واقعات عجیبہ اہل عشق و محبت کی نذر کر تا ہوں جو نمایت پر اثر' روح پرور اور ایمان افروز ہونے کے ساتھ ساتھ عبرت انگیز بھی ہیں۔

جامع المعجرات فی سیرخیرالبریات مطبوعه مصرمیں علامه محمد رہادی رحمته الله تعالی نے واقعه معراج میں ایک نمایت سبق آموز روایت بیان کی ہے جے امت اسلامیہ کے نامور خطیب سلطان الواعلین حضرت مولانا علامہ "ابو النور محر بشیر آف کوٹلی لوہاراں" نے "جان ایمان" کے عنوان سے نظم کا جامہ پہنایا ہے۔ پڑھئے اور اپنے ایمان و ایقان کی دولت میں اضافہ کیجئے۔

علامہ محمد رہادی رحمتہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ معراج کی نعمت عظلی کے پچھ عرصہ بدر حضرت جریل امین رحمتہ للعالمین و ایک ایک خدمت میں آئے اور کما یا رسول اللہ و ایک ایک عجیب بات عرض کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ یہ آپ کے معراج سے پہلے کا واقعہ ہے کہ آسان پر میں نے ایک بہت عزت ووقار کے مالک فرشتے کو دیکھا جو۔

ایک مرصع تخت پر بیٹھا ہوا تھا ذی وقار اور فرشتے تخت کے ماحول تھے ستر ہزار وہ فرشتے مقتدی تھے اور بیر ان کا امام کر رہے تھے ذکر حق مل کر رہی تھا ان کا کام

یا رسول الله صلی الله علیک وسلم! وہ فرشتہ ایک دن توشان و شوکت اور رفعت و منزلت کی بلندیوں پر فائز دیکھا گرچند دن بعد کوہ قاف سے میرا گزر ہوا تو نہایت دردناک آواز سنی۔ میں وہاں پنچا جمال سے یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ حضور! میں کیا بتاؤں اور کیے بیان کروں کہ میں نے کیا دیکھا۔

اللہ اللہ رب کے بھی کیا بے نیازی کے ہیں کام یا نبی سے تھا وہی جو تھا فرشتوں کا امام تخت پر دیکھا تو اس کو ایک دن افلاک پر اور اس دن دیکھتا ہوں رو رہا ہے خاک پر اس کے خادم تھے فرشتے ایک دن ستر ہزار آج یاں تنا پڑا ہے کوئی حامی ہے نہ یار
یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! میں یہ منظر دیکھ کر جران ہوگیا کہ یہ وہی معزز
ومعظم فرشتہ جو ستر ہزار فرشتوں کا امام تھا آج بے کس و تنا پہاڑوں میں پڑا ہوا
ہے اور کوئی پرسان حال نہیں' رو رہا ہے اور زار و قطار رو رو کر حق تعالی سے
معافی طلب کر رہا ہے۔

سرکار! جب میں اس کے پاس پنچا اور اس سے انقلاب کی وجہ دریافت کی نیز زوال کا مرتبہ کا سبب بوچھا تو پکار اٹھا۔

لیلتہ المعراج کو بیٹا تھا اپ تخت پر ذکر حق میں محو تھا اور ماسوئی سے بے خبر سرور دو کون محبوب خدائے بر و بر میرے آگے ہے ہوا ان کی سواری کا گزر محو، ذکر حق میں ہو کر لے رہا تھا رب کا نام بسر تعظیم محمہ رہ گیا بچھ سے قیام بس کی لغزش ہوئی میرے لئے وجہ زوال بس کی لغزش ہوئی میرے لئے وجہ زوال آ گیا اپنی جلالت میں رب ذوالجلال آ گیا اپنی جلالت میں رب ذوالجلال بس اے جبرال! مجھ ہوئی تواللہ تعالی اس بات پر اب بس اے جبرال! محمدے جونمی لغزش واقع ہوئی تواللہ تعالی اس بات پر اب خلال میں آگیا اور میری ساری عباد کے علم قبولیت کا اعلان فرما دیا اور تھم فرمایا۔

نکل جا تو اس جگہ سے اے فرفتے پر غودر کیوں نہ کی تعظیم آیا سامنے جب میرا نور یہ عبارت رات دن کی مجھ کو نامنظور ہے

دور ہے جو میرے احمہ سے وہ مجھ سے دور ہے

وہ عبارت ہی نہیں جس میں نہ ہو حب رسول

جن میں ہو پائی نہیں جاتی وہ ہیں کاغذ کے پھول

اے جبریل! ای دن ہے اللہ تعالی نے معتوب فرما کر مجھے تخت عزت ہے آبار

کریماں پھینک دیا ہے۔ اب ہروقت اس سے معافی مانگ رہا ہوں۔ آمال

میری توبہ منظور نہیں ہوئی۔ اے جبریل! تو ہی میرے لئے دعا کر کہ اللہ تعالی معرف کردے۔

یا رسول الله و الله می بردا رحم آیا اور میں نے الله تعالی سے بھد مجزو نیاز اس کی معافی کے لئے دعا کی۔ حضور و اللہ الله الله عمر معافی کے لئے دعا کی۔ حضور و اللہ الله تعالی کا دریائے رحم و کرم جوش میں آیا۔ میری دعا قبول ہوئی اور مجھے ارشاد ہوا۔ جبریل!اس معتوب فرشتے سے کمو۔

تم اگر یہ چاہتے ہو رحمتوں کا ہو درود
تو میرے محبوب پر ایک بار پڑھ ڈالو درود
یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! میں نے اے کما کہ حضور وہر ہیں ہے پر درود
پڑھو ماکہ تجھے معانی ہو جائے۔ چنانچہ اس نے بڑے ذوق و شوق ہے آپ پر
درود و سلام پڑھے شروع کیا ہی تھا کہ اللہ تعالی نے اے معاف کردیا ہے۔ اور
حضور دھی ہیں ہے!

آج میں نے پھر اے دیکھا ہے اپ تخت پر پڑھست رہتا ہے۔ درود اب آپ پر وہ بیشتر آخر میں سلطان الواعظین دامت برکا تم فرماتے ہیں۔ "میرے بزرگو! بیہ سارا واقعہ میں نے نظم میں لکھ کر مقطع میں بیہ لکھا ہے کہ" اے بشیر اس داقعہ میں بیہ سبق موجود ہے کہ بجز جب نبی ذکر خدا مردود ہے

## بيوى كوطلاق

حضرت عمس العارفين خواجہ محمد عمس الدين سيالوى رحمته الله تعالى الله عليه على الله عليه وظات عاليه «مرات العاشقين» ميں مرقوم ہے كه ايك دن حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى رحمته الله عليه كے ايك مريد نے خواب ميں رسول الله وظاب الدين بختيار كاكى رحمته الله عليه كے ايك مريد نے خواب ميں رسول الله وظاب كا خيمه ديكھا۔ اس نے چاہا كه خيم كے اندر جائے۔ جواب آيا تو اس قابل نهيں ، جا اور قطب الدين سے كه دو كه تم بحيثه درود و سلام كا تحفه بھيجة شيخ - آج كول نه بھيجا؟

وہ آدمی اس وقت حضرت خواجہ قطب الدین صاحب (رحمتہ اللہ تعالیٰ) کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا۔ "ہاں! ہر رات کو تمین ہزار مرتبہ درود شریف میرا مقررہ وظیفہ تھا۔ آج نکاح کے باعث مجھ سے چھوٹ گیا۔ اس وجہ سے آپ نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اللہ اکبر"لاؤ کمیں سے ڈھونڈھ کر اسلاف کی یہ داستان

# علامه بوسف نبهاني عليه الرحمته كي گرفتاري اور رہائي

قطب مدینہ حضرت مولانا ضاء الدین احمہ قادری علیہ الرحمہ کے ملت اسلامیہ کی نامور شخصیات سے مرے مراسم تھے۔ انسی عظیم ترین اکابر میں شہرہ آفاق على مخصيت حضرت علامه الحاج الحافظ الشيخ الامام يوسف بن اساعيل ا تنهانی رحمته الله تعالی سابق وزیر انصاف بیروت بھی ہیں۔ جن سے قطب مینہ کے عمرہ تعلقات تھے۔ نیزوہ اعلی حضرت فاضل برملوی علیہ الرحمتہ کے ہم عصر تھے۔ امام اہل سنت مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری علیہ الرحمته بانی حزب الاحناف لامور نے حج و زیارات کے دوران ان سے ملاقات ی- نیز علامه بوسف نبهانی صاحب اعلی حضرت بریلوی کی کتاب "الدولته ا ككيته" بر زوردار تقريظ تحرير فرما يك تقيد اس نببت في مجى مولانا ضاء الدین احمد قادری کو ان سے خصوصی نسبت تھی۔ جب راقم السطور نے پہلی یار ١٩٤٢ء ميں بارگاه مصطفیٰ عليه التحيته والثناء ميں حاضري كا شرف يايا تو حضرت مولان ضیاء الدین احمد قادری کے ہاں محفل میلاد میں شمولیت کی سعادت حاصل ہوئی۔ موقعہ غنیمت جانا اور حفرت سے علم اسلام کی اہم شخصیات کے بارے میں معلومات جمع کر آ رہا۔ تو آپ نے علامہ بوسف نبھانی علیہ الرحمتہ کا ا یک نهایت ایمان افروز واقعه بیان فرمایا - (جے میں نے پہلی مرتبہ این "اغشنی يا رسول الله" والمنظم من ورج كيا بعده علامه محمد عبدالحكيم شرف قادري مدخله نے علامہ نبحانی علیہ الرحمتہ کی کتاب "الشرف الموبد لال محم" کے ترجمہ "بركات آل رسول" كے ساتھ تقديم ميں شامل كيا بحر" نقوش كے رسول نمبر" ازار قطب مدینہ اور قطب مدینہ کے علاوہ پاک و ہند کے مختلف نہ ہی رسائل و

جرا کدنے بڑے اعتادے شائع کیا نیز ماہنامہ "دلیل راہ" کے خاص نمبر کی زینت بنا قطب مدینہ فرمانے لگے۔

بعض شریبندوں اور منافقین نے سلطان عبدالحمید "سلطان ترکی" کے کان بھرے کہ علامہ نبھانی علیہ الرحمتہ اپ قصائد کے ذریعے تمہاری رعایا میں انتشار پھیلا رہے ہیں چنانچہ ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲ء میں جب علامہ مدینہ طیبہ پنچ تو انتشار پھیلا رہے ہیں چنانچہ ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۶ء میں جب علامہ مدینہ طیبہ پنچ تو انہیں نظربند کردیا گیا۔ "علامہ فرماتے ہیں۔" حسبت فی المدینآمدة اسبوع الکن بالا کوام والا حتوام۔ مجھے ایک ہفتہ کے لئے نظربند کردیا گیا۔ لیکن عربت واحرام کے ساتھ۔

قطب مدینہ حضرت مولانا ضیا الدین احمہ قادری مدنی رحمتہ اللہ علیہ خلیفہ امام احمد رضا برملوی قدس سرہ جو اس واقعہ کے شاہد ہیں

مرفاري كي تفضيل يون بيان فراتے ہيں۔

أيك فعرسلطان عبدالحبيد في مدين منوره كي كورنر كوعلامه كى كوفارى كاكم ديا-كورنر بصري بإشاعلامه كا انتهائي متعقد تقاء وه آب كي هذت بين طفر بوا اور لطافي حكم المبيش كيا-علامه بوسف نبهاني ملاحظه فرمات مي كويا بوئ- "سمعت و قرات" والمعت-مين في سنا وراطاعت كي-

گورنر بھری پاٹنا عرض کرنے لگا۔ حضرت! کر فاری تو ایک بمانہ ہے گورنر ہاؤس تشریف لائے۔ آپ میرے ہاں بحثیت مہمان ہوں گے۔ اس بمانے مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ اور جو علاء و مشائخ آپ سے ملاقات کے لئے آئیں گے وہ بھی میرے مہمان ہوں گے آپ کے عقیدت مندول پر گورنر ہاؤس کے وروازے ہروقت کھلے رہیں گے۔ آپ کا گورنر ہاوس میں قیام قید نہیں محض سلطان کے تھم کی تھیل کے لئے ایک حیلہ ہے۔
حضرت علامہ نبھانی عالم اسلام کی ممتاز مخصیت تھے۔ ہم عصر علاء و
مشائخ کے ان کے ساتھ ممرے مراسم تھے۔ ان کی مرفقاری کی خبرجنگل کی آگ
کی طرح بردی تیزی سے عالم اسلام میں پھیل مئی۔ خاص و عام سرایا احتجاج بن
مسئے۔

مر علامہ صاحب بالكل مطمئن تھے۔ گجرائث اور پریشانی كا نام تک نہیں تھا۔ تاہم علاء زعماء ملت نے طاقات كے دوران علامہ سے كما اگر آپ اجازت ديں تو ہم آپ كى رہائى كے لئے سلطان سے البل كريں علامہ نے فرمايا اگر آپ كو البل كرنا منظور ہے توسلطائ نين وہ البيل كى بارگاہ اقدس ميں صلوة و سلام كے ساتھ يوں استغاث كى صورت ميں كريں۔

صلى الله على النبى الامى صلى الله عليه وآله وسلم صلى وسلاما عليك يارسول الله قات حيلتى انت وسلتى ادركنى ياسيدى يارسول الله عليك عضرت قطب مريند مولانا ضاء الدين احمد قادرى رحمته الله عليه تعالى

نے فرمایا۔ چنانچہ ہم نے (ذکورہ) استفافہ شروع کیا ابھی تین دن تک ہی اس درود شریف کے ساتھ استفافہ پیش کیا تھا کہ سلطان عبدالحمید کا گورنر بھری پاشا کو پیغام ملا۔ حضرت شیخ بوسف نبھانی کو باعزت بری کردیا جائے۔ چنانچہ آپ کو بری کردیا گیا۔ اے علامہ نے الدلات الواضحہ میں ازخود یوں تحریر فرمایا ہے۔

وجب حکومت پر واضح ہوا کہ میں پورے خلوص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کر رہا ہوں تو میری رہائی کا تھم صادر کیا گیا اور حکومت کے ذمہ دار افراد نے میری گرفتاری پر معذرَت کا اظهار کیا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ واصحابہ و ہارک وسلم۔

## شد کی تھی

نی کریم رون حیم دین کا رحت و رافت نه صرف نوع بشربه ہی تھی۔ بلکہ آپ کا فیضان کا نات کی ہر چیز کو محیط ہے اور خالق کل کی ہر تخلیق خواہ چھوٹی ہو یا بری وہ رحمتہ للعالمین و المان کا محاج ہے۔ اور جس محاج کو این آقاک عنایات گرانمایہ سے حظ وافرعطا ہو رہا ہو گاوہ بلاشبہ اپ انداز میں بطور شکرانہ اظہار محبت کرے گا۔ اور بھیشہ اپنے محسن کے گن گا تا رے گا۔ یمی وجہ ہے کہ ریت کے ذروں سے لے کر آفاب و متاب کی چک و کم تک آپ کی عطایر رطب اللهان ہیں۔ شمد کی مکھی کو لیجئے۔ جو خالق ارض و ساء کی مخلوق میں ایک بہت ہی چھوٹی سی تخلیق ہے ایک دن سرکار وو عالم و المان موتی - میں حاضر ہو کر مجھی لباس پر قربان ہوتی - مجھی گیسوئے عنبرین کی بلائیں لیتی۔ تبھی جم منور پر تصدق ہوتی اور تبھی پائے اقدس کو چوما کراپنے ذوق کا سامان مهیا کرتی۔ اس اثناء میں حضور دی اس سے مخاطب ہوئے۔ ا ے کھی! توبہ تو بتا! شد کس طرح تیار کرتی ہے؟ اس نے عرض کی۔ يارسول الله وهي يهيج جم چنيلي موتيا "كيندا" كلاب نرس اور رنكا رنگ چهولول

اس پر آپ نے فرمایا۔ پھولوں کا رس تو کڑوا یا پھیکا اور بے زا کقہ ہو تا ہے جب کہ شمد میٹھا؟ تو یہ بتا اس کڑوے اور بے ذا کقہ رس میں شیر بی کماں

کا رس چوس کرجب اپنے چھتے کی طرف آتی ہیں تو اس رس کو وہاں اگل دیتی

ہیں۔ وہ شدین جاتا ہے۔

ے آجاتی ہے۔ تواس نے عرض کیا۔

گفت چول خوانیم بر احم درود می شود شیرس و تلخی را ربود

یا رسول اللہ وہ اللہ ہے۔ ہمارے منہ یا پیٹ میں توشیری و میٹھا نہیں بلکہ جب ہم گلشن سے پھولوں کا رس چوس کرا ڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف آتی ہیں تو آپ پر درود و سلام پڑھتی ہوئی آتی ہیں۔ جس کی برکت سے شد 'شیریں و خوش ذا گفتہ بن جا آ ہے قرآن فرما آ ہے۔ فیہ شفاء و رحمتہ۔ ممکن ہے شد کی مھی کی بری ادا بارگاہ رب العالمین میں پند آئی ہو۔ اور سورہ النحل کو قرآن پاک میں نازل فرما کراسے زندہ و جاوید بنایا گیا ہو۔ سجان اللہ کیا تعجب ہمارے بد اعمال ' درود و سلام پڑھنے کے باعث اجھے ہو جا کیں۔ نیز منکر و سیلہ کو شد کے استعال درود و سلام پڑھنے کے باعث اجھے ہو جا کیں۔ نیز منکر و سیلہ کو شد کے استعال پر بھی حرمت کا فتوی لگا دیتا جا ہے کیونکہ سے بھی درود شریف کے وسیلہ جلیلہ کے شرین و میٹھا بنآ ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ مجمد و آلہ اصحا بہ و بارک و سلم۔ سلم۔

مراكوتى عل ايمانيس بصة آب ك دربارسي بين كرف لانتيجون ميرك تمام اعال فسادنيت كالشكارين البتة مجمه فيقر كاليك مل محض آب مى كى عنايت سے اس قابل (اور لائن القات) ہے اور وہ بہے كہ مجلس ملادك موقع بركوف موكرسلام برهتا بول اورنبايت بحابزى والممادئ مجتت وخلوص كے ساتھ تيرے جيب پاک صلى النّه علي و المرّير الله و مونامقام بجان الديك بره كرترى طف خروبركت كانزول بوتاب واس يدار أرفم الاحمين مجع يكايتن ب كريرايمل كمي دائيكال نين جائد كا بكدلفينا تيري باركاهين تبول ہوگا اورجو کوئی درودوسلام پڑھے ادراس کے ذریعے دعاکرت وه کجی ستردنین بوگی " (اخبارالاخيار ٢٢٢،مطبوعه كراجي)

# محفل مصطفي المصية

ایک دن سید عالم نور مجسم نبی کرم جناب احمد ببابی محمد مصطفی این معیت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر عضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت علی الرتضی رضی الله عنهم کو لے کر حضرت سیدنا علی الرتضی رضی الله وجه تعالی عنه کے دولت کدہ پر جلوہ افروز ہوئے تو حضرت علی الرتضی کرم الله وجه الکریم نے فورا " خاطر مدارات کا اہتمام کیا اور ایک چکدار صاف متھی طشت (پلیث) میں نمایت نفیس شد خدمت عالی میں حاضر کیا۔ عجیب انقاق کہ اس شهد میں ایک بال پڑا نظر آیا۔ حضور میں بیائی نے ملاحظہ فرماتے ہی صحابہ کرام سے میں ایک بال پڑا نظر آیا۔ حضور میں جاہتا ہے بیاں برا نظر آ رہا ہے بعض ارشاد فرمایا " یہ طشت (پلیث) اور شد جس میں بال بھی نظر آ رہا ہے بعض ارشاد فرمایا " یہ طشت (پلیث) اور شد جس میں بال بھی نظر آ رہا ہے بعض ارشاد فرمایا " یہ طشت (پلیث) اور شد جس میں بال بھی نظر آ رہا ہے بعض ارشاد فرمایا " یہ طشت (پلیث) اور شد جس میں بال بھی نظر آ رہا ہے بعض ارشاد فرمایا " یہ طشت (پلیث) اور شد جس میں بال بھی نظر آ رہا ہے بعض انظمار کرے۔

ارشاد مصطفیٰ و اللہ اللہ صلی اللہ تعالیٰ عند عرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! ایماندار انسان اس پلیٹ سے زیادہ چمکدار ہے اور ایمان اس کے دل میں شمد سے زیادہ شیریں ہے اور

ایمان اخرت تک اپنساتھ لے جانا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔

سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه عرض کرتے ہیں کہ یا رسول الله صلی الله تعالی علیک وسلم! باوشاہی اس پلیٹ سے زیادہ روشن ہے اور حکمرانی شد سے زیادہ شیریں ہے لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ بار یک ہے۔

پھر حضرت سیدناعثان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه عرض پیرا ہوئے یا
رسول الله صلی الله علیک وسلم! علم اس طشت سے زیادہ روش ہے اور علم دین
پڑھناشمد سے زیادہ شیریں ہے اور علم پر عمل کرتا بال سے زیادہ باریک ہے۔
ظفاء ثلاثہ رضوان الله علیم کے ان اسرار و معارف کے انکشاف کے
بعد حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنه یوں اظمار فرماتے گویا ہوئے۔ یا
رسول الله صلی الله علیک وسلم! مهمان اس طشت سے زیادہ روشن ہیں اور
غدمت مهمان شمد سے زیادہ شیریں ہے لیکن مهمان کی دلنوازی اور خوشنودی
حاصل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔

یاران مصطفی و جب اپ اپ مقدس خیالا کمے کا اظہار کر پکے تو سید عالم و جب پردہ کے دو سری جانب حفرت سیدۃ النساء فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنما کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ آپ بھی کچھ کہیں۔
حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنما نے عرض کیا۔ "ابا جان! عورتوں کے حت میں حیا اس طشت سے زیادہ چمکدار ہے اور چادر عورتوں کے منہ پر شمد سے دیادہ شیریں ہے اور خود کو نگاہ غیر محرم سے بچانا بال سے زیادہ باریک ہے"۔

زیادہ شیریں ہے اور خود کو نگاہ غیر محرم سے بچانا بال سے زیادہ باریک ہے"۔

اس کے بعد معلم کاب و حکمت سرور عالم میں جارتھ نے ارشاد فرمایا۔

عاضرین میں بھی اس بارے میں کچھ بیان کرنا جاہتا ہوں۔ سنو!

معرفت اللى اس طشت سے زیادہ روش ہے اور معرفت سے آگاہ ہونا شد سے زیادہ شیریں ہے' لیکن اس کو اپنے دل میں محفوظ رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔

ابھی یہ مبارک گفتگو ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دروازے پر آنے والے نے باریابی کی اجازت چاہی۔ یہ حضرت جربل علیہ السلام تھے۔

حضور و المان عام انسانی شکل مصطفی میں عام انسانی شکل میں جہل امین عام انسانی شکل میں جہل امین عام ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! مجھے ہی اظہار کا موقع مرحمت فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کھئے۔ بارگاہ رسالت میں اظہار کا موقع مرحمت فرمائے۔ "راہ خدا اس طشت سے زیادہ روشن ہے اور اس راہ پر چلنا ایمان دور کو شمد آیادہ مجبوب ہے لیکن اس راہ پر قائم رہنا بال سے زیادہ باریک ہے "۔ اس کے بعد حضور پر نور پر وحی کا نزول ہوا اور حق تعالی نے ارشاد فرمایا۔ "میرے حبیب! بہشت اس طشت سے زیادہ چمکدار ہے اور بہشت کی نعتیں شد سے زیادہ شیریں ہیں لیکن بل صراط سے گزرنا بال سے ہی زیادہ باریک ہے"۔

حفرت علامه تعطانی شارح العجیج البخاری علیه الرحمته کنز المعارف میں اس واقعه کو نقل فرماتے ہیں که بظاہریه ایک پراسرار خوش طبعی ہے لیکن درحقیقت یہ حکمت و معرفت کی ایک جامع تغییر اور فیضان و عرفان کا بهترین انکشاف ہے۔

والله يا محمد مثلك لم يكن في العالمين و انت الذي ناداك

#### ربكمرحبا

خداک قتم یا رسول الله صلی الله علیک وسلم! آپ تمام مخلوق میں ہے مثل ہیں۔ آپ کی شان میہ کے الله مثل ہیں۔ آپ کی شان میہ ہے کہ الله تعالی نے مرحبا کمہ کر مخاطب فرمایا۔

#### لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا "وعلمي اندلا يخلق

الله تعالی رحیم و کریم نے آپ کی مثل نہ کوئی پیدا کیا اور ہارا ایمان (علم) ہے کہ نہ ہی وہ پیدا کرے گا۔

شربیت درر محفل مصطفی مصطفی

شریعت میں ہے قبل و قال حبیب طریقت میں محو جمال حبیب کنز المعارف بحوالہ جمال حق کانپور ص کا مطبوعہ اکتوبت ۱۹۶۳ء



### تأثرات

ادیب شهیر پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مظهری 'ایم- اے ' پی ایج ڈی پرنیل گورنمٹ کالج مٹھی (تھرپار کر 'سندھ)

رسالہ «مجر نور " مسئلہ نور پر محتری مولانا مجر منشا تابش قصوری دامت عنائیتم کی محققانہ تصنیف ہے ' یہ رسالہ ۱۹۹۷ صفحات پر مشمل ہے ' فاضل مصنف نے اپنی تحقیقات کو چند صفحات میں سمو دیا ہے ' دور جدید میں تفصیل سے زیادہ اجمال کی ضرورت ہے ' ایسا اجمال جس پر ہزار تفصیلات قربان ہوں۔ فاضل ممدوح نے جامعیت اور ایجاز و اختصار کا پورا بورا خیال رکھا ہے اور وسعت قلبی کے ساتھ موافق و مخالف سب کی تصانیف سے استفادہ کیا ہے اور استدلال و استناد فرمایا ہے ' کسی مقام پر بھی میانہ روی اور اعتدال کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ' سب و شم اور طعن و طغرسے اپنا دامن محفوظ رکھا' فی الحقیقت یہ بردی خوبی ہے جو طبقہ علاء میں نایاب نہیں تو کم یاب ضرور ہے۔

مسلہ نور پر بحث کرتے ہوئے اس کثرت سے دلا کل پیش کے ہیں کہ تشکی باتی نہیں رہتی بلکہ پوری پوری تشفی ہو جاتی ہے اور کثرت براہین کو دیکھ کر بے ساختہ داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ فاضل مصنف نے تحقیق کی خشک فضا کو اشعار آبدار سے پر بمار بنا دیا ہے' اس پر کتابت کی بماریں مستزاد ہیں' فجرا ہم اللہ احسن الجزاء۔

اس رسالہ کے ساتھ حدیث لولاک' سے متعلق حضرت مولانا محمد ہا قر مد ظلہ اور حضرت مولانا غلام رسول سعیدی زیدت عنا ۔ته کی فاصلانہ تحاریر بطور ضمیمه شامل کی گئی ہیں' جو قابل مطالعہ ہیں۔ اسی موضوع پر حضرت فاضل برملوی علیہ الرحمہ کا بیہ رسالہ بھی لا نُق مطالعہ ہے: تلالو الافلاک بجلال حدیث لولاک (۵-۱۳۰ه)۔

مولا تعالی فاضل مصنف کو اس محققانه 'مخضر' جامع اور عمدہ و دل پذیر تصنیف پر اجر عظیم عطا فرمائے 'قار ئین کریم کو قبولیت حق کی صلاحیت ارزانی عطا کرے اور اس تصنیف لطیف کو قبول عام کا شرف بخشے 'بلاشبہ ناشرین الی دکش اور حسین پیشکش پر مبار کباد کا مستحق ہے۔

فمسعوداحم

كور نمنث كالج ثندو محدخان

(حال پرنسپل گورنمنٹ کالج مٹھی 'ضلع تھرپار کرسند) ۲۳ مارچ ۱۹۷۳ء

ではないのは、 では、 というこうない

The local transfer of the second section of the sectio

## تقريظ نور

استاذ العلماء ضياء الففلاء حضرت مولانا علامه ابو النسياء محمد با قرصاحب ضيا النوري مد ظلهم صدر المدرسين دارالعلوم حنفيه فريدييه بصير بور ضلع ساهيوال

رسالہ "مجر نور" اپی ظاہری اور باطنی خوبوں کے لحاظ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے فاضل محرم حصرت مولانا الحاج علامہ محر منشا صاحب تابش نے رسالہ ہذا کو بڑی نفاست کے ساتھ نمایت ول نشین اور ذہن نشین انداز بیان سے مزن کردیا ہے۔ نرالی طرز اور انو کھا رنگ فاضل مصنف کی فاضلانہ حیثیت اور ادبیانہ صلاحیت کا زندہ و تابندہ ثبوت ہے۔ رسالہ ہذا کا نام بھی نمایت وکش اور حسین ہے جو مصنف علام کے حسن انتخاب اور شکفتگی طبع کا شاہد عمل ہے۔ ولی دعا ہے کہ مولا تعالی ان کے ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کو زیادہ تو نی دعا ہے کہ مولا تعالی ان کے ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کو زیادہ تو نی دعا ہے کہ مولا تعالی ان کے ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ان

### 9995

ول حزیں کی ہیں ڈھارس مجے نور سے ې ورد ېر کس و ناکس، محمد نور د جو بات عدل کی ہو' کبریا کی ذات ہے ہے كرم كے واسطے مخف محدد نور اللہ کے گا داور محثر کے سامنے جا کر ے ایک مضطر و بے بس محری نور ہے خیال دوری طبیبه میں ہوں اگر مشغول تو بول اٹھتی ہے نس نس محرہ نور ﷺ خدا کے لف سے آقا علیہ بیں سارے عالم کے خدا کے بعد میں فریاد رس محری نور سے زمانے بھر کے علائق سے ہو کے برگشتہ یکار اٹھتے ہیں بے کس' محمرہ نور کھیا نی کھی کے نور پر ہے مختر بھی جامع بھی كتاب ديكھى ہے تو بس مجمر نور ﷺ

راجارشید محمود ایم-اے ایڈیٹر ماہنامہ "نعت" لاہور

## نذرانه منشا

عه ۱۳۹۷

|                |          |                     |          |           |                                                                                                                      | 1   |      |
|----------------|----------|---------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|                |          | تصوري               | آبق      | וַט       | رش ،<br>بخ<br>ہے<br>ہے<br>نور<br>کے ذوق                                                                              | è   | خطيب |
| <b>K</b> +     |          | مشناور              | 2        | معارف     | 7.                                                                                                                   | Ut  | 9.   |
| تکلم<br>جوا ہر | حن       | لا<br>ک             | آپ       | ولكش      | 4                                                                                                                    |     |      |
| جوا ۾          | سلک      | 5                   | آپ       | 13        | ر ب                                                                                                                  |     |      |
|                |          | حرای                |          | تاليف     | نور '                                                                                                                |     | 3    |
|                |          | اظهر                | اک نقشر  | 8         | Jai /                                                                                                                | . > |      |
| سرايا          | انور     | ريخ                 | S;       |           | کے ذوق<br>حریم<br>نذرانہ<br>ماتی<br>فصاحت<br>فصاحت<br>نقطہ<br>مقائق<br>المفظ الم<br>الفظ الم<br>الفظ الم<br>الفظ الم | 0.  | -    |
| منور           | _        | ج                   |          | عشة       | 12                                                                                                                   |     |      |
|                |          | اارب                | 7        | 14:       | ( ·                                                                                                                  |     |      |
|                |          | 35                  |          | تند       | تدرانه                                                                                                               | ال  | 2    |
| مرتع           | K        | , ,                 | 3        | , C       | ساقی .                                                                                                               |     | حضور |
| برابر          |          | بالأعت              |          | '         | فصاحت                                                                                                                |     |      |
| 11             | - 4      | -                   | .)       | 8         | حقائق                                                                                                                |     |      |
|                |          | ابان                | حل ج     | -         | نقطه                                                                                                                 | اک  | Л    |
|                |          | ماه اتور            | رشک      | 6 6       | الفظ ام                                                                                                              | اک  | r    |
| معطر           | کے دم    | اس -                | اكبر!    | الله      | Į.                                                                                                                   |     |      |
| معطر           | <i>←</i> |                     | صحافت    |           | كلتان                                                                                                                |     |      |
|                | ئے تم    | 1 2                 | ت _      | اشاء      | بال                                                                                                                  | [7  |      |
|                | 25       | روز                 | ففع      | مف        |                                                                                                                      | 5   |      |
|                |          |                     | Asset IV | Det 4     |                                                                                                                      |     |      |
|                | يزداني   | گزار قم<br>مغان ضلع | الذ مالا | 9/2111.   | 125.                                                                                                                 |     |      |
|                | سالكون   | پنوانه ضلع          |          | دی.ن رــ. | سورجہ یم.ت                                                                                                           |     |      |
|                |          | 0 ~ 3,              |          | 11722     | جعه-۲۰ و                                                                                                             |     |      |

و "تصنبَف عالى علّامة البَّسَ فَصُورى ے محد نور اِگ تفسیرنور کی بین مدح شافع کوم انتشور اہلِ حق کے اسطے تسکین حال ہر عِشاقِ نبی وحب رِسُور حس کاانداز رقم ہے بے عدلی حضر : البش کی پیسٹی جمیل حضر : البش کی پیسٹی جمیل ہے محداثر تصنیف جلیل ہے قبولِ حت طرخیر الور ا ۱۹۹۹ مدحن مخبوب رسالعالين بُ مُحِدُورٌ بَاليفِ حَيْنِ ہے قر اِ دی شاں کا مجتطاب سال طبع لبت وجاد عبن ابقتيس : بنبخة فكر مزا وارغنايت قمر مزدا في (١٩٩٩) الصفرالمطق اساه بنوان فتلع سيألكوث

# جناب خالد جذبی کا سرقه؟

الحمدلله تعالى ميرا مرتب كرده به رساله ومحمد نور" ايني متند اور مضبوط تحقیق حیثیت کے باعث علائے پاک و ہند میں خوب مقبول ہوا' پہلے بہل ہفت روزہ سواد اعظم لاہور میں ١٩٦٢ء کو اشاعت پذیر ہوا پھرپاک و ہند کے موقر سی رسائل و جرائد نے اسے خوب پذیرائی بخشی ا ۱۹۲۹ء کو رسالہ کی صورت میں مزین کیا' بعدہ مسلسل اضافات و افادات لئے جلوہ کر ہوتا رہا' چند سال تبل حفرت مولانا قررزدانی صاحب مدظله کی طرف سے "نورانیت مصطفی و الله الله ك نام سے ايك رساله وصول پايا ويكھا تو ديكھا بى ره كيا۔ اور جناب فالدجذبي صاحب کے اشاعتی سرقہ پر حیران ہوا اکیونکہ موصوف نے "محر نور" کو نورانیت مصطفیٰ وہ ایک اسل سے سجاکرائی تصنیف کے طور پر نہ صرف متعارف كرايا بلكه مقاى علماء كى تقديقات سے اشتهار بھى چھپوائے 'جو ميرے ريكارؤيس محفوظ ہیں۔ اتفاقا" ایک مرتبہ ان سے میری ملاقات بھی ہو گئ ابت کی تو نادم ہوا اور پھراس ندامت کو مزید تقویت دینے کے لئے بعینہ پورا مقالہ "ماہنامہ ضائے حرم" میں اپن نام سے شائع کرا ویا۔ راقم السطور نے ماہنامہ ورویش ك مدر اعلى حضرت عابد نظاى سابق مدر ماهنامه ضيائے حرم سے اس سرقه بالجبر کی حکایت کی تو نظامی صاحب نے محمد نور کی کابی طلب فرمائی جو پیش کر دی گئی'

گرازالہ کرنے کی بجائے باقی مضمون "عدم سامیہ رسول و ایکا ہے" کے نام سے ضیائے حرم میں نظرنواز ہوا'اب ارباب حل وعقدے کیا شکات کر تا۔

جذبی صاحب کی اس کارروائی پر جھے کوئی شکوہ نہیں 'گروضاحت اس لئے کی جا رہی ہے کہ "نورانیت مصطفیٰ میں اور "عدم سامیہ رسول میں ہیں۔ "کو "مجھ نور" سے پہلے ملاحظہ کرنے والے مجھے ایسے کلمات سے یادنہ کریں جو سرقہ کرنے والوں کے لائق ہوتے ہیں!

الحمد لله تعالی "محمر نور" کا یہ چوبیسوال ایڈیشن ہے جو خاصی مخامت کے ہوئے "رضا دارالاشاعت" لاہور کی طرف سے شائع ہو رہا ہے۔ اس سے قبل مکتبہ رضائے حبیب' مکتبہ اشرفیہ مرید کے' مکتبہ قادریہ' رضا اکیڈمی لاہور (پاکتان) نے زیور اشاعت سے آراستہ کیا جبکہ اللہ آباد اور جمبئ (مماراشر) (بھارت) سے متعدد بار طبع ہو چکا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی اسے مزید قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نور مبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و علی آلہ و صحبہ المحمدین۔

All bearing to an extendible to the contraction

BELL CONFIGURATION AND SERVICE

مجر منشا تابش قصوری ۱۲ رئیج الاول ۱۲۲ه مر ۲۱۱ جولائی ۱۹۹۶ء







رضادار الأساع في ال<sup>ائيان</sup> رصادار الأساع في المائور

